

مكت بث صحيح دنوى

تصنیف ضرت فیرا حمار میان مان مینی فاق صرت فیرا حمار میان مان مینی فاق

### ضابطه

نام كتاب جوابر مجدديه مصنف حضن فقير احمد حسين خان مصنف مصنف مكتبه صحن نور مكتبه صحن نور مكتبه صحن نور كيوزنگ سنثر الا بهور كيوزنگ سنثر الا بهور سرورق احسان الله ظفر ميرورق احسان الله ظفر ميرورق مين اشاعت احسان الله طفر تيمت قيمت احسان الله عن الميدند ميرورق مي

ملنے کا پہنہ مکننبہ صبح نور

جامع رياض العلوم 'تبليغ الاسلام مسجد خصراء ' پيپلز كالونى 'دى بلاك 'فيصل آباد فون محمود 30833 - 041

يملاجوهر حضرت مجدد یک ابتدائی اور خاندانی حالات آپکانب خاندانی حالات فرخ شاہ کا کمی کے حالات -6 امام رفع الدين كے حالات -8 آپ کے والد ماجد اور حضرت شیخ عبدالقدوس منگوہی ہے بیعت خلانت - 10 جناب مجد د کی حضرت شاہ کمال \_ 11 جناب مخدوم كالبعض شوخ ست استفاذه 14 \_12 خوارق و کمالات 14 عقائداوران کی تعلیم \_ 15 15 15 جريدبن وعلانمه 16 16 \_ 18 وفات \_ 19 أولاد -20 / **-21** % دد مرا بوابر ولادت \_22 اولياء سابقين كى بشارتيس **\_23** ÷ 21 معنرت يجيخ احمد جام كاارشاد -24 22 حعنرت مولانا جامي كاارشاد 23 \_25 حعنرت داؤ د قیمری کاارشاد 23 **-26** 3

|      |                               |                                |             | Ja 70 14 |
|------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|
|      |                               |                                |             | ~ eq     |
| 23   | مام                           | حضرت جليل الله بدخش كاال       | _27         |          |
| 24   | •                             | ويكرمشائح كرام كے الهام        | -28         |          |
| 24   | <b>شاو</b>                    | بشخ عبدالقدوس كنگوبي كاار      | _29         |          |
| 25   |                               | · معجمین کی پشین گوئی          | _30         |          |
| 25   |                               | ار کان سلطنت کی خوابیں         | <b>~3</b> 1 |          |
| 25   |                               | حضرت مخدوم كاكشف               | _32         | •        |
|      | کانزول اور مجدد اسلام کی ضرور | اكبر بادشاه يرايك جعلى كتاب    | _33         |          |
| 27   |                               | لظم                            | _34         |          |
| 29   |                               | نظم                            | _35         |          |
| 30   |                               | تظم                            | _36         |          |
| 31   | •                             | انتائے اولاد کے واقعات         | <b>_37</b>  |          |
| 33   |                               | آپ کا زمانه طفولیت             | _38         |          |
| 34   |                               | آپ کاعلم شریعت                 | -39         |          |
| 34   |                               | آپ کے دیگر اساتذہ              | <b>-</b> 40 |          |
| 35   |                               | <b>.</b>                       | _41         |          |
| 36   | •                             | آپ کاعلم طریقت                 | _42         |          |
| 7.1  | بر کی توصیف کرنا              | آپ کے والد کا طریقنہ نقشبند یہ | <b>-43</b>  | i        |
| 38   |                               | تظم                            | _44         |          |
| 39   |                               | آپ کاسفرد ہلی                  | <b>-</b> 45 |          |
| 40   | <u>-</u>                      | طریقه نقشبندیه میں آپ کی بیعہ  | _46         |          |
| 42   | •.                            | آپ کے بعض حالات                | _ 47        |          |
| 43   |                               | تعليم ذكراسم ذات               | _ 48        |          |
| 43   | ** *:                         | مد بهوشی و فناء                |             |          |
| 43 👵 |                               | متقام ظلال و فناء              | <b>-</b> 50 |          |
| 44 ~ |                               | مرتب علمي                      | ,           |          |
| 44   |                               | مقام حیرت<br>مقام حیرت         | _52         |          |
| 45   |                               | مقام فناحقیقی<br>مدر معرایی    |             | •        |
| 45   | the second of the same        | مقام حق وليقين                 |             |          |
| 47   |                               | مرتبه فرق بعد                  | <b>-</b> 55 | ,        |
| 62 C |                               | •                              |             | 75       |

| _   |     | · •                                | 20            |
|-----|-----|------------------------------------|---------------|
|     | 48  | نسيت مرديت                         | -56           |
|     | 49  | آپ کے متعلق مفرت خواجہ کے خیالات   | <b>-57</b>    |
|     | 50  | حضرت خواجہ کے جناب میں آپ کی عقیدت | <b>-58</b>    |
| j   | 51  | حضرت خواجه کی آپ پر عنایت          | <b>-59</b>    |
| £   | 52  | آب کو حضرت خواجہ سے خلافت          | <b>-60</b>    |
| 5   | 53  | آپ کادو سراستر                     | <b>–</b> 61 ' |
| 5   | 56  | آپ کی سرہند شریف کووالیبی          | -62           |
| 5   | 57  | حضرت غوث یاک کے فرقہ کی حوالگی     | -63           |
| -5  | 59  | ارواح اولياء كي آمد                | <b>-64</b>    |
| 6   | 80  | مربتد شريف من اولياء الله كاجوم    | <b>-65</b>    |
| 6   | 61  | سب طريقوں كى نسبت كا طريقه         | -66           |
| 6   | 2   | تعليم نسبت قاوربير                 | <b>-67</b>    |
| 6   | 3   | آپ کا تیسراسفردیلی                 | <b>-</b> 68   |
| 6   | 4   | آپ کے نام حضرت خواجہ کے بعض خطوط   | <b>-69</b>    |
| 6   | 8   | اصل مكتوب                          | <b>-70</b>    |
| . 6 | 9 . | آپ کی سرہند شریف کو واپسی          | <b>-71</b>    |
| 7   | 0   | حضرت خواجه کی خبروصال              | <b>-72</b>    |
| 7   | 71  | غلطيوں كى توبہ                     | <b>_73</b> .  |
| 7:  | 2   | خاطیوں کی معافی                    | <b>-74</b>    |
| 79  | 9   | آپ کے شیوخ اور سلاسل               | <b>-75</b>    |
| 79  | 9   | تيراجوابر                          | <b>-76</b>    |
| 82  |     | ممالات                             | <b>-77</b>    |
| 93  | 3   | آپ کی کراشیں                       | <b>-78</b>    |
| 10  | 1   | آپ کے متفرق کمالات                 | <b>-79</b>    |
| 102 | 2   | آپ کا ملیہ شریف                    | _80           |
| 102 | 2   | آپ کے اخلاق عادت اور ومنع          | _81           |
| 105 | 5   | آپ کے عقائد                        | _82 .         |
|     |     | آپ کے شانہ روزاعمال                | <b>-83</b>    |
| 105 | 5   | آپ کے آداب ہیت الخلاء              | -84           |

| <del></del> |                                          |                  |   |
|-------------|------------------------------------------|------------------|---|
|             |                                          |                  | _ |
| 106         | آپ کے آداب وضو                           | <b>-8</b> 5      |   |
| 109         | آپ کی نماز تبجد و تر اور مراقبه          | -86              |   |
| 111         | آپ کی تماز فجر                           | _87              |   |
| 111         | آپ کا حلقہ ذکروتو بہ<br>پیرے میں میں میں | -88              |   |
| 112         | آپ کی نماز اشراق                         | <b>-</b> 89      |   |
| 114         | آپ کی خلوت اور صحبت                      | -90              |   |
| 116         | آپ کی نماز چاشت                          | _91              |   |
|             | آپ کاطعام و قبلوله<br>س کرند میدورد      | <b>-</b> 92      |   |
| 118         | آپ کی تمازی الزوال                       | <b>-</b> 93      |   |
| 119         | آپ کی تماز ظهر                           | <b>-</b> 94      |   |
| 120         | آپ کا حلقہ ذکر                           | <b>-</b> 95      |   |
| 120         | آپ کی نماز مغرب                          | <b>-</b> 96      |   |
| 121         | آپ کی نماز عشاء                          | <b>-97</b>       |   |
| 121         | آپ کے اور او                             | -98              |   |
| 122         | عام مسائل تماز                           | -99              |   |
| 124         | آپ کی نماز جمعہ و عیدیں                  | _ 100            |   |
| 127         | چوتقاجو ہر                               | _ 101            |   |
| 128         | آپ کے مکتوبات شریف                       | _102             |   |
| 130         | اصل عبارت                                | _ 103            |   |
| 132         | متكومات شريف كى ترديدات                  | _104             |   |
| 133         | تردیدات کے جوابات                        | <b>_</b> 105     |   |
| 135         | آپ کی طریق کی تعلیم                      | <del></del> 106  |   |
| 136         | آپ کی فرض الموت                          | _ 107            |   |
| 138         | آپ کاوصال                                | <del>-</del> 108 |   |
| 139         | آپ کامد فن                               | _ 109            |   |
| 140         | آپ کے صاحبزاد گان اور صاحبزادیاں         | _ 110            |   |
| 143         | آپ کے خلفاء                              | _ 111            |   |
| 145         | قصيده                                    | <b>- 112</b>     |   |
| •           |                                          | -                |   |

### بنالله والزمز الزين

### الحمدلله رب العالمين والصلوة السلام على سيد المرسلين العلظيم

جواہر مجددیہ محبوب سجانی قطب ربانی حضرت مجدد الف اللی روائید کے حالات پر ایک مخفراور جامع کتاب ہے۔ سلسلہ عالیہ مجدد سے رابطہ احباب کے لیے ایک محراں قدر مربایہ ہے۔ یہ مبارک کتاب ایک عرصہ سے نایاب تھی۔ مکتبہ مبح نور ' پیپلز کالونی فیصل آباد' اسے دوبارہ نئی کتابت کروا کر اپنی روایات کے مطابق شائع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکتبہ مبح نور کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ' بجاہ سید المرسلین شائع ہے۔

> محمد طاہر سلطانی مکتبہ صبح نور

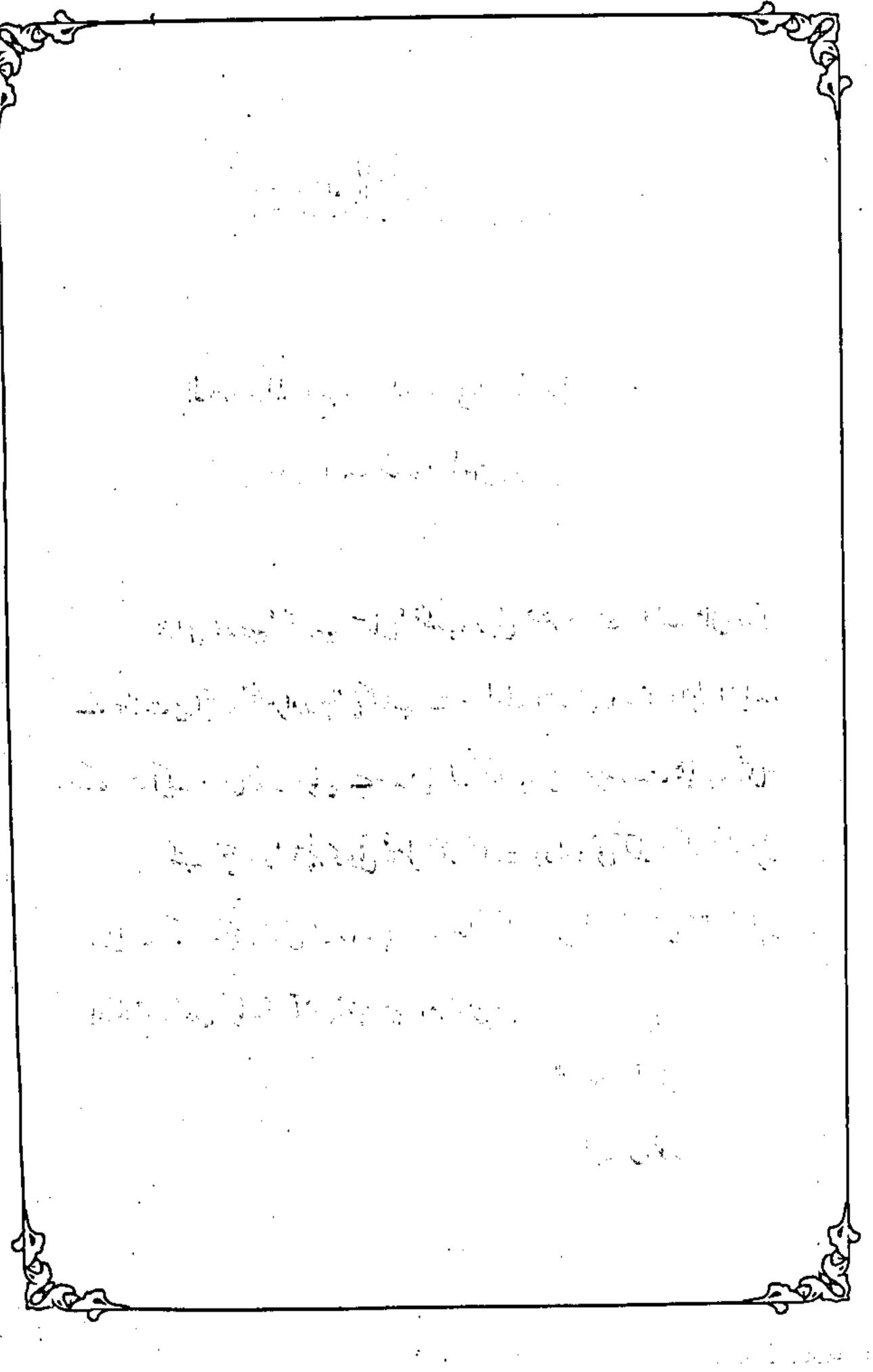

Marfat.com

### جوا ہر مجد دہیہ

# بنالله والزمز الزين

به احقرالبرئيات متوسل سلسله بهيه طريقه مجدوبيه تمترين بندگان فقيراحمه حسين خان سني حنفي أمروبي ثم الحيدر آبادي سجاده تشين والدي قطب زمان حضرت حافظ محمد عباس 1 على خال قادري نقشبندي مجددي امروي قدس مره العزيز اولاد خاص صاحب الطريقت سيد سمس الدين امير كلال عرض برداز ہے کہ بفجواء عند ذکر الابرار تنزل الرحمه اور بمصداق حكايات المشامخ جند من جنود الله مقربان باركاه الني ك حالات کا تذکرہ باعث نزول رحمت اور سبب حفظان ایمان ہے اور پیران طریقت کی یادگاری مریدان باعقیدت کے لیے روح و ریحان

اعد ذکر نعمان لنا ان ذکره هو المسک ماکردته یتضوع هو المسک ماکردته یتضوع (یعنی بار بار نعمان (امام اعظم) کا ذکر کرو۔ که ان کا ذکر مثل مشک کی ہے۔ جس قدر کروگے خوشبو آئےگی)

بالحضوص اشاعت تصانیف بررگان دین کے موقع پر ضرور ہے۔ کہ ان کے حالات کی بھی صراحت کی جائے۔ کہ ناظرین باتمکین کو کماحقہ واقفیت اور معرفیت تام اور استفادہ عام حاصل ہو۔ للذا فقیر عفی عنہ نے ترجمہ مکتوبات قدسی آیات کلام معارف نظام سلطان طریقت برم عرفانی برم عرفانی مقتدائے امرار سبع مثانی بحر مواج ہمہ دانی شمع برم عرفانی مقتدائے ارباب معانی حضرت امام ربانی مجدد الف فانی قدس سرہ الروحانی کے ساتھ آپ کے صحح اور مخضراردو زبان میں جمع کرکے اور نام اس کا جوا ہر مجددید رکھا کہ طالبان خدا و سالکان راہ صفا مستفید ہوں نام اس کا جوا ہر مجددید رکھا کہ طالبان خدا و سالکان راہ صفا مستفید ہوں اور اس ناچیز کو دعا خیرسے یاد فرمائیں ہیں یہ مجموعہ منقسم ہے چار جو ہروں اور اس ناچیز کو دعا خیرسے یاد فرمائیں ہیں یہ مجموعہ منقسم ہے چار جو ہروں

پہلا جوہر آپ کے ابتدائی اور خاندانی حالات کے بیان میں دو سرا جوہر آپ کی ولادت آپ کی علم شریعت اور علم طریقت کے بیان میں تیسرا جوہر آپ کے مخصوص کمالات اخلاق اور اعمال کے بیان میں چوتھا جوہر آپ کے مخصوص کمالات اخلاق اور اعمال کے بیان میں چوتھا جوہر آپ کی تصانیف تعلیم۔ وصال صاجزادگان اور خلفاء کے بیان میں۔

## بناله الزمزالزين

ببلاجوبر

حضرت مجدد علیہ الرحمتہ کے ابتدائی اور خاندانی حالات کے

آپ کانام کفن مذہب اور طریقہ

کے قدرت جو کھے نام نامی شاہ والا کا قلم بال ہما کا ہو کہ شاخ پاک طوبیٰ کا وہ نور حق نما احمہ - احد سے ہے ظہور اس کا محیط بحر عرفاں ہے رتگین ہے عرش اعلیٰ کا آپ کا نام نامی احمہ لقب بدر الدین کنیت ابوالبرکات منصب خردات الرحمتہ قیوم زمان مجدد الف نانی اور عرف امام ربانی محبوب صدائی نم بہ آپ کا حنی ہے طریقہ آپ کا مجددیہ - جامع کمالات جمیع طرق قادریہ - سروردیہ ۔ کبرویہ - قلندریہ - مداریہ - نقشبندیہ - چشتہ طرق قادریہ وصابریہ ہے -

#### آب كانسب

نسب تحریر کیا ہو اس شہ گردوں مقامی کا شرف خورشید پاسکتا نہیں جس کی غلامی کا شہنشاہوں کے دل ہیبت سے جس کے ہوگئے پانی وہی فاروق اعظم رہائتھ نام ہے جد گرامی کا آپ کا نسب عالی 27 واسطوں سے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس طرح منصل ہے:

1- حضرت شیخ احمد بن مخدوم 2- عبدالاحد بن شیخ 3- زین العابدین بن شیخ 4- عبدالحی بن شیخ 5- حبیب الله بن امام 6- رفیع الدین بانی قلعه سر بهند شریف بن شیخ 7- نصیرالدین بن شیخ 8- سلیمان بن شیخ 9- یوسف بن شیخ 10- اسحال بن شیخ 11- عبدالله بن شیخ 12- شعیب بن شیخ 13- اسحال بن شیخ 15- شباب الدین شعیب بن شیخ 13- احمد بن شیخ 14- یوسف بن شیخ 15- شماب الدین معروف به فرخ شاه کابلی بن شیخ 16- نصیرالدین بن شیخ 75- محمود بن شیخ 18- سلیمان بن شیخ 19- مسعود بن شیخ 20- عبدالله واعظ اصغر بن شیخ 18- سلیمان بن شیخ 29- ابوالفتح بن شیخ 25- اسحال بن شیخ 25- ابوالفتح بن شیخ 25- اسحال بن شیخ 25- عبدالله واعظ اصغر بن شیخ 25- ابوالفتح بن شیخ 25- اسحال بن شیخ 26- عبدالله بن سیدنا 27- عمر بن 24- ابراہیم شیخ 25- ناصر بن شیخ 26- عبدالله بن سیدنا 27- عمر بن 28- الحظاب رضی الله تعالی عنه بن 29- نفیل بن 30- عبدالعری بن 28- الحظاب رضی الله تعالی عنه بن 29- نفیل بن 30- عبدالله بن عدی 35- 18- رباح بن عدی 35-

بن كعب بن لوي\_

کعب کا نسب حضرت ابونا آدم تک بنوسط 40 واسطول کے منتی ہوتا ہے اور آنحضرت کا نسب مبارک 7 واسطول سے کعب تک اس طرح منتی ہوتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب۔

کعب کا زمانہ ظہور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 560 سال پہلے اور رفع حضرت عیسی علیہ السلام سے 75 سال بعد تھا کعب کی یہ عادت تھی کہ بھیشہ قریش کو جمع کرکے وعظ اور پند کیا کرتے اور اپنے فصیح و بلیغ نظموں سے ان کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا مشاق بناتے تھے منجملہ اس کے ایک شعریہ بھی ہے علی غفلہ یاتی النبی محمد

فيخبر اخبارا صدوقا خبيرها

ترجمہ: تم غفلت ہی میں رہ جاؤے اور نبی محمد آجائیں سے اور الی سی خبر سائیں سے جن سے ان کی سیائی کی تقدیق ہوگی۔ اب کے خاند انی حالات

آپ کے جملہ بزرگ چرخ ولایت و عرفان کے آفاب برج ہدایت ایمان کے ماہتاب تھے۔ چنانچہ امیرالمومنین حضرت فاروق اعظم خلیفہ رسول اللہ ہیں اور عبداللہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی شادی حضرت فاطمہ بنت امام حسن رصنی اللہ عنہ سے ہوئی۔ بقول ابو جعفر محدث آپ کی اولاد داخل سادات ہے۔ شخ ناصر اور ابراہیم تابعین اسحق اور ابراہیم تنع تابعین سے ہیں۔

واعظ اصغر تک یہ خاندان ملک حجاز میں ہی رہا۔ شخ مسعود خلفائے عباسیہ کے اصرار سے دارلخلافہ بغداد شریف میں آگر مقیم ہوئے۔ شخ سلیمان نے اپنے خاندانی علوم تحصیل کر کے حضرت سری مقطی سے بھی بغداد کہنہ میں خلافت پائی۔ اس سلسلہ کا نام سری مقطیہ

### فرخ شاہ کابلی کے حالات

آپ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے بھی جد اعلیٰ ہیں۔
لیمیٰ فرید الدین بن شخ جمال الدین سلیمان بن قاضی شعیب بن محمد احمد
بن محمد یوسف بن شخ محمد بن فرخ شاہ آپ اعاظم و ذرائے سلاطین کابل
سے تھے۔ مسلمان حکمرانوں میں آپ پہلے محض ہیں جنہوں نے
ہندوستان پر حملہ کیا ہے بت خانے منہدم کئے۔ مبجدیں تعمر کرائیں۔
بت پرستوں کو ذلیل اور کفار و مشرکین کو عہ و شیخ کیا سرکش جوگیوں
بت پرستوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد آپ نے ممالک ایران - توران بدخشان اور خراسان کو مسخر کیا۔ تخت گاہ کابل میں افغانوں اور مغلوں
میں زمینداری تقسیم کی اور مشکم حدود قائم کئے جو اب 1331ھ تک

7

حسب حال برقرار ہیں۔ آخر العمر آپ نے امارت ترک فرما کے ایک ورہ
میں جو شہر کابل سے تھوڑے فاصلہ پر تھا۔ عرالت اختیار فرمائی۔ اب وہ
درہ فرخ شاہ کے نام سے مشہور ہے۔

شخ یوسف اینے والد بزرگوار حضرت فرخ شاہ کابلی کے بعد جانشین ہوئے اور آخر عمر میں انہول نے بھی سب جاہ و جلال دنیاوی ترک کر دیا اور گوشہ نشین ہوگئے تھے۔

احمر بن یوسف بن فرخ شاہ نے علاوہ تعلیم خاندانی حفرت شیخ الشیوخ شماب الدین سروردی سے بھی خلافت پائی ان کے بعد ان کے فرزند شیخ شعیب خلیفہ و جانشین ہوئے ابن کے بعد ان کے فرزند شیخ عبداللہ جانشین ہوئے اور انہول نے حضرت بماؤ الدین ذکریا سے بھی خلافت پائی بعد 'خلافت خاندانی تلاش سروردیہ کے بعد دیگرے خاندان ہی میں منتقل ہوتی رہی۔ حتی کہ حضرت امام رفع الدین خلیفہ ہوئے۔ ہی میں منتقل ہوتی رہی۔ حتی کہ حضرت امام رفع الدین خلیفہ ہوئے۔ امام رفیع الدین خلیفہ ہوئے۔

آپ جامع علوم ظاہر و باطن تھے اپنے والد ماجد کے خلیفہ اتم ہوئے بعدہ بہت سے مشائح کبار سے استفادہ کیا جن کی تعداد قریب (400) کے کتب تواریخ میں درج ہے بالاخر آپ بمقام اوچ علاقہ ملتان میں سید جلال الدین بخاری مخدوم جمانیاں کے خلیفہ اکمل ہوئے اور بلحاظ تقدس مخدوم صاحب نے آپ ہی کو اپنا امام نماز مقرر فرمایا۔

قلعه کی بنیاد رکھ دی جو چند مدت میں تیار ہو گیاشہر آباد اور پر رونق ہوا ، سرمند موکد رشک بین است خلدیست برین که ایر زمین ست سربند شریف میں شاہجمان بادشاہ نے جو حضرت امام ربانی مجدو الف ثاني اور آب كي اولاد كامريد اور نهايت معقد تقاله 1044ه مين ايك عالی شان محل اور باغ تغیر کرایا۔ 1077ھ تک شرکی آبادی اور ترقی ربی- بعده 'جب سلطان اورنگ زبیب تسخیر ممالک و کن میں مصروف ہوگیا یماں سکھوں نے موقع پاکرشہر کو لوٹ مار کرکے اجاڑ دیا۔ شہر سرمند کلیہ خراب۔ تاریخ ور انی ہے اب کھے کھے آبادی باقی ہے۔ ہر سال 26 صفرے 28 صفر تک حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کا عرس ہو تا ہے۔ ہزار ہا برگزیدہ بررگ جمع ہو کر قیض خاصل کرتے ہیں اس عرس میں شرع شریف کی بابندی ملحوظ رکھی جاتی ہے صبح شام صرف کلام اللہ شریف کا حتم ہو تا ہے بعض صاحب نعتیہ عمدہ عمدہ قصیدے بھی پڑھتے ہیں۔ سیہ شہر دہلی کے شال و مغرب میں 37 فرسنگ اور لاہور سے بجانب مشرق 33 فرسنک اور کابل سے 125 فرسنگ واقع ہے۔ آب کے والد ماجد اور حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی that I have the him he have been been a distributed in قدوة العارفين مخدوم عبدالاحد قدس سرة آب كے والد ماجد

اور پیر طریقت ہیں عین عالم شاب میں آپ کو جاذبہ النی و عشق خداوندی نے حضرت قطب العالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی چشتی کی خدمت میں بنجایا ان سے بیعت کی تلقین اذکار اور اوراد ضروری یائے آپ کے آستانہ عالیہ پر قیام کر کے کسب سلوک کی درخواست کی۔ سینے نے سی ارشاد فرمایا کہ پہلے آپ علوم دینیہ حاصل کریں بعدہ اس علم کے طاصل كرنے كے ليے كمر ہمت باندھيں تو مناسب ہے كه وروليش بے علم مثل طعام بے نمک کے ہے۔ تب آپ نے عرض کیا مجھے اپنی زیبت کا اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کا وقت ابھی بہت دور ہے۔ اللہ پاک کو آپ سے ایک خاص کام لینا ہے۔ آپ کی پیشانی مین ایک ولی برحق کا نور جلوہ کر ہے۔ اس کا ظہور ہونا ضروری ہے اگر میں زندہ رہاتو اس کو وسیلہ قرب النی مردانوں گااس کے بعد آپ نے شیخ کی كبرسنى كى طرف خيال كيا۔ فورة بى شيخ نے ارشاد فرمایا۔ كه أكر ميں خود تمهارے علوم دینیه کی جمیل کرنے کے وقت تک بقید حیات نہ رہا تو ہارا صاجزادہ موجود ہے۔ آپ سے مصرعہ برصتے ہوئے وہاں سے رخصت

ہوئے۔
مبرے کیم تا کرم اوچا کند
مبرے تحصیل علوم دینیہ سے فارغ ہونے نہ پائے تھے کہ شخ
کے وصال کی خبر ملی۔ بہت کچھ حسرت و افسوس کیا۔ پھر بعد جمیل کے حصیل آپ مختلف شہوں کی سیاحت کرتے ہوئے کئی سال کے بعد بھنے مہرے

قدس مرہ العزیز کے آستانہ پر حاضر ہوئے۔ جناب مخدوم کی حضرت صاحبزادہ شخر کن الدین ہے خلافت المالية المالية

صاجزاده سيخ ركن الدين قدس سره العزيز سجاده تشين كو حضرت ی تعلیم کے متعلق ہدایت فرما گئے تھے انہوں کی تعلیم کے متعلق ہدایت فرما گئے تھے انہوں نے اس کے بموجب آپ کا کمال اعزاز کیا۔ بہت جلد فوائد اور برکات سے بہرہ یاب کرکے 979ھ میں آپ کو طریقہ قادریہ اور چثتہ صابریہ کا خرقه خلافت عنايت فرمايا- قصيح وبليغ عربي عبارات مين خلافت نامه عطا کیاس موقع پر تمیناس کے شروع کاایک شعر نقل کیاجاتا ہے ا وكوكب المجذبالا فق العلى صعدا تراكه وولت وول أقبل ومود المود كرد و نقايه آسان الفت المعت المرامدة ازال في تافته اندر مال ما تمود The state of the s

جناب مخروم کی حضرت شاه کمال کشهل قادری سے خلافت

من مرہند شریف سے جو جار فرسک پر سے مقیم رہند شریف سے جو جار فرسک پر ہے مقیم رہنے تھے حضرت مخدوم نے وہیں ان کی خدمت میں ماضر رہ کر سلوک طریقہ قادریہ طے کیا اور فوائد و برکات بالخصوص حاضر رہ کر سلوک طریقہ قادریہ طے کیا اور فوائد و برکات بالخصوص

نبت فردیت ماصل کی۔
حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے شاہ صاحب کی نبت
اپی کتاب مبدء و معاد میں الفاظ صاحب جذبات قویہ و خوارق عظیمہ تجریر فرائے ہیں آپ بحالت جذبہ رات دن جنگل و بیابانوں میں پھرا کرتے تھے جب رات ہو جاتی تھی۔ اکثر صحرالت و دق میں شرظاہر ہو جاتا۔ آپ وہاں چلے جاتے اس شرکے باشندے آپ کی خدمت کرتے کھلاتے پلاتے آرام سے رکھتے جب صبح ہوتی وہ شرنظروں سے غائب

اور باشندے ندارد ہوجائے۔
حضرت امام ربانی قدس مرہ العزیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم کو جب خاندان قادریہ کے مشائخ کا کشف ہوتا ہے تو بعد حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے شاہ صاحب جیسا کوئی بزرگ نظر نہیں آتا بناریخ 19 جمادی الثانی 921 مرہند شریف میں دفن ہوئے۔
قصبہ کیتمل مضافات مرہند شریف میں دفن ہوئے۔

### جناب مخدوم كالعض شيوخ سيدا ستفاده

آپ نے کابل سے بنگالہ تک سیاحت فرمائی شہر رہتاس میں حضرت شیخ اللہ داد سے اور جونپور میں حضرت سید علی قوام نظامی اور دیگر مشاکح کرام سے استفادہ فرمایا۔

### جناب مخدوم کی خوارق و کمالات

اکثر آدمی آپ سے فرماتے سے کہ ہم نے آپ سے مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ یا بغداد شریف میں ملاقات کی تھی آپ اکسار کر کے فرماتے بھائی میں تو وہاں بھی نہیں گیاایک مرتبہ کاواقع ہے کہ رات کو کوئی مخص اتفاقا آپ کے حجرہ میں چلا گیااور آپ کے ہر عضو کو غلیحدہ علیحدہ پڑا ہوا بایا۔ باہر نکلا اوروں سے بیان کیالوگ اندر گئے دیکھاتو آپ کو ذکر و شغل میں معروف زیب مند بایا آپ سے واقعہ عرض کیا آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کاذکر کسی سے نہ آنے یائے۔

### جناب مخدوم صاحب کی تصانف

علم شریعت و طریقت میں کی رسالے آپ کے تصنیف ہیں۔ ان میں سے اسرار شد اور کنوز الحقائق مشہور ہیں 'ان کے دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ اسرار و حقائق آپ نے ان میں لکھے ہیں۔ سب الهامی ہیں۔

جناب مخدوم کے عقائد اور ان کی تعلیم تهی اصولاً و فروماً حضرت شیخ اکبر رضی الله عنه کے تتبع اور انہیں کے عقائد کے مقلد تھے اور ان کے کلام کے وقائق اور اسرار کے بیان میں آپ یدطونی رکھتے تھے۔ کتاب تصوف میں سے عوارف المعارف و فصوص الحكم اور مواقع النحوم و ديكر تصانيف شيخ نهايت بى عرى سے براحاتے سے مسلد وحدت الوجود كى تفيم وجودى طرافة سے كرتے اور فرماتے تھے كہ مارا حال و مشرب بيا ہے كہ جو بچھ نظر آرہا ہے واحد حقیقی ہے کہ تعنوان کثرت نمودار ہوا ہے اور اینے سے کنگوہی عليه الرحمته كاواقعه بيان فرمات تص كه آب في أك روز ارشاد فرماياكه . اس عالم میں رویت و مشاہرہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے خواہ وہ بچشم تر ہو یا بچشم سربلا ایقان فائدہ نہیں آپ سے حضرت امام ربانی قدس سرہ نے ایقان کے معنی دریافت کئے تو فرمایا کہ "اتحاد" لیعنی شاہد و مشہود میں اعتباری اشتیت بھی باقی نہ رہے۔ قال سیخ عبداللہ بلیانی سروردی المتوقع 687هم ألم المتوقع المت والمراجع المراجع المرا حقیقت جز خدا یا دیدن روانیست كه بينك در دو عالم جز خدا نيست مے کی میں کہ ان کام

کہ ایں نبت باد کر دن روانیت نہ او عالم شد و نے عالم اوشد ہمہ راہ ایں چنیں دیدن خطا نیست ہمہ راہ این خطا نیست آپ ارشاد فراتے سے کہ امور خلاف شرع اور بدعات سے مجھ کو دلی نفرت ہے کی درویش کو جب خلاف شرع پاتا ہوں اس کی صحبت ترک کر دیتا ہوں۔ جب مجھ ہر کسی امر کا انکشاف ہوتا ہے تہ قرآن محبت ترک کر دیتا ہوں۔ جب مجھ ہر کسی امر کا انکشاف ہوتا ہے تہ قرآن

صحبت ترک کردیتا ہوں۔ جب مجھ پر کسی امر کا انکشاف ہوتا ہے تو قرآن و حدیث دو شاہد عدل کے روبرو اس کو بیش کرتا ہوں۔ اگر ان ہے مطابقت ہوجاتی ہے۔ تو قبول کرلیتا ہوں۔ ورنہ رو کردیتا ہوں۔

جناب مخدوم کے مریدین و تلامدہ

آپ کے ہزارول مرید اور صدہ اشاگرد تھے۔ علم شریعت اور طریقت کی تعلیم جاری تھی۔ قدوۃ المشاکخ شخ میرک لاہوری مصنف شطحیات و سفیت الاولیاء وغیرہ استاد ظاہر و باطن شاہزادہ داراشکوہ آپ کے مرید اور تلمیذ سے بعض او قات آپ لوگوں سے ایسے ایسار و معارف عالیہ بیان فرماتے سے کہ بردے بردے علماء فحول اس کے سمجھنے معارف عالیہ بیان فرماتے سے اور بہت ہی خوض و غور کے بعد سمجھنے میں جران و ششد درہ جاتے اور بہت ہی خوض و غور کے بعد سمجھنے میں جران و ششد درہ جاتے اور بہت ہی خوض و غور کے بعد سمجھنے میں جران و ششد درہ جاتے اور بہت ہی خوض و غور کے بعد سمجھنے میں جران و ششد درہ جاتے اور بہت ہی خوض و غور کے بعد سمجھنے۔

رباب منشقا زنده بجان و گراند

The state of the s

بيرول المرافد كون وور جماتے و المرافد س يان طل ايثال بردوي ابن طائفه کویا پیزبان در در اند جب آب کا خیرونت موا۔ آب نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا۔ "بات وہی ہے جو شخ بزر گوار (شخ عبد القدوس) نے فرمائی تھی۔ آپ کے صاجزاده حضرت امام ربانی قدس سره العزيز حاضر عظم انهول نے آپ سے دریافت فرمایا کہ حضور وہ کیا بات ہے۔ فرمایا در حقیقت حق سجانہ تعالی جستی مطلق ہے۔ لیکن لباس کونید مجوبوں کی آنکھ پر ڈال کرانہیں دور و مجور رکھا ہے۔" آپ نے عرض کیا کہ مجھ کو چھ وصیت فرمائے۔ فرمایا بس حمهیں میں وصیت کرتا ہوں اور میں محبت اہل ببیت میں سرشے ہوں۔ اور تعت کے دریا میں مستغرق ہول ايمال تاریخ 17۔ رجب 1007 م بعمر 80 سال وصال قرمایا۔ مزار شریف مرہند میں بجانب شال ایک میل پر واقع ہے۔ جناب مخدوم كي اولاد

آپ کی شادی ایک بزرگ زادی سے بمقام سکندن جو اب

ضلع بلند شرمیں ایک قصبہ ہے ہوئی تھی۔ ان کے بطن سے سات صاجزادے تولد ہوئے۔

1- سیخ شاہ محمد- انہوں نے حضرت مخدوم سے ظاہری و باطنی تعلیم و خلافت ياتى۔

2- سینخ مسعود- حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے مرید ہوئے۔

3- آپ کانام اور کوئی کیفیت معلوم نه ہوسکی۔

4- یک احمد (امام ربانی) آب کے حالات جوہر دوم میں مفصل مندرج

The state of the s

5- سنخ غلام محداور 6- سی فواد: وونول صاحبول کے حالات مکتوبات شریف جلد اول

آپ کانام و کیفیت معلوم نه موسکی۔

The Control of the Co

الله الخزاليد

فالمها والمستر معروكي ولادت اور آب ك

علم شریعت اور طریقت کے بیان میں آپ کے ظہور کے متعلق آیات واحادیث سے اشارہ کوئی نص صریح تو ہاری نظر سے آپ کے ظہور کی نبت نہیں گذری لیکن بفوا نے آپ شریفہ والا رطب والا یابس الا فی کتاب مبین غور کرنے سے آپ کے وجود باوجود کی طرف اشارت ظاہر ہوتی ہے۔ چانچہ آیت شریف ٹلہ من الاولین و قلیل من الاحوین پھوڑے بررگ مقرین بارگاہ اللی مثل اولین کے ہول کے اور آپ اور آپ اور آپ کے خلفاء متاخرین اولیاء سے ہیں اور ببب اتباع سنت سنیہ آپ کا طریق ممائل متاخرین اولیاء سے ہیں اور ببب اتباع سنت سنیہ آپ کا طریق ممائل

طریقہ اولین یعن اصحاب کبار رضی اللہ عنہ کے ہے چانچہ حفرت شاہ عبدالقادر اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہ مفرین نے لفظ آخرین سے آپ کی ذات اور آپ کے خلفاء مراد لیے ہیں اور بعض احادیث بھی اس تفییر کی موید موجود ہیں جیسا کہ سنن ترمذی میں مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی کمثل المطر لا یدری اولھا خیرام اخو ھا (ترجمہ) ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولھا خیرام اخو ھا (ترجمہ) ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت مثل بارش کی ہے نہیں معلوم کہ اس کا پہلا حصہ بہت ہے ا آخر کا۔

ترمنی کے لحاظ ہے آپ کی ذات بابر کات صلہ اور مصدات صدیث ہے۔
دوسری حدیث روضہ قیومیہ میں وارد ہے کہ یبعث رجل
علے احلہ عشر مائہ سنہ ہو نور عظیم اسمہ اسمی بین
السلطانین الجابرین و یدخل الجنہ الونا (ترجمہ) گیارہویں
صدی کے شروع میں دو جابر بادشاہوں کے درمیان ایک شخص بھیجا
جائے گاوہ میرا ہم نام اور نور عظیم الثان ہوگا اور ہزاروں آدمیوں کو
اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔
اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔

آپ کی نسبت اولیاء سالفین کی بشار تیں
حضرت غوث یاک کاارشاد

حفرت وت پاک الرسماد جناب غوث اعظم نے خبر دی ان کی آمد کی جناب غوث اعظم نے خبر دی ان کی آمد کی خلور ہو جائے گا اک دن مجدد الف ٹائی کا چنانچہ روضہ قیومیہ میں دیگر کتب معتبرہ سے منقول ہے کہ ایک روز دھنرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کسی جنگل میں مراقبہ فرما رہے تھے یکا یک ایک نور آسان سے ظاہر ہوا اس سے تمام عالم منور ہوگیا اور القاء ہوا کہ آپ سے پانچ سوسال کے بعد جبکہ عالم میں شرک و بدعت بھیل جائے گی ایک بزرگ وحید امت پیدا ہوگا وہ دنیا سے شرکت و الحاد کی نام کو نابود کر دے گا۔ دین محمدی کو نئے سرے سے تازگی بخشے گا اس کے عام رہے نے ارگاہ احدیت کی صحبت کیمیائے سعادت ہوگی اس کے صاحبزادہ اور خلفاء ہارگاہ احدیت کی صحبت کیمیائے سعادت ہوگی اس کے صاحبزادہ اور خلفاء ہارگاہ احدیت

کے صدر نشین ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپ خرقہ خاص کو اپنے کمالات سے مملو کر کے اپنے صاجزادہ سید تاج الدین عبدالرذاق رضی اللہ عنہ کے تفویض کیا اور ارشاد فرمایا کہ جب ان بزرگ کا ظہور ہو یہ ان کے حوالہ کرنا اس وقت سے صاجزادہ صاحب کی اولاد میں وہ خرقہ کیے بعد دیگرے ای طرح سپرد ہو تا رہا۔ حتی کہ 1013ھ میں حضرت پیران پیر آپ کے پوتے سید شاہ سکندر قادری نے آپ کے حوالہ کیا جس کا مفصل بیان انشاء اللہ آگے آئے گا۔

### خضرت شخ احمر جام كاارشاد

مقالت شخ السلام احمد جام قدس مرہ العزیز میں ذکور ہے کہ شخ قدس مرہ العزیز نے ارشاد فرمایا "میرے بعد سترہ آدی میرے ہم نام پیدا ہوں گے ان سب سے آخر کے صاحب جو مجھ سے 400 سوسال بعد پیدا ہوں گے سب سے افضل ہوں گے۔
پیدا ہوں گے سب سے افضل ہوں گے۔
شخ کے فرڈند شخ ظہور الدین قدس مرہ العزیز نے اپنی کتاب رمود العاشقین میں لکھا ہے کہ اخر عمر تک میرے باپ کے ہاتھ پر چھ لاکھ آدمیوں نے بیعت کی تھی میں نے ان سے عرض کیا کہ اکثر مشام کی کبار اکثر مشام کی کبار آپ کے حالات سب سے ممتازیں آپ کے حالات کتابوں میں مرقوم ہیں مگر آپ کے حالات سب سے ممتازیں آپ نے فرمایا آب سے چار سوسال بعد ایک بزرگ میرا ہمنام پیدا ہوگا آپ کے حالات میں مرقوم سے کمیں افضل اور مثل اصحاب کبار ہوں گے۔

بالدين ولاناجاي كاارشاد الماي

نفحات الانس میں مولانا جائی نے بھی شخ احمد جام کا مقولہ فرکورہ بالا نقل کیا ہے اور شخ کی سنہ وفات 600ھ تحریر کی ہے چونکہ حضرت امام ربانی کا ظہور 1000ھ میں ہوا جو زمانہ شخ سے بورے چارسو سال بعد ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ وہ بزرگ آپ ہی ہیں۔

حضرت داؤد قيصري كاارشاد

دوسری فصل میں لکھتے ہیں کہ ہرایک اسم اور کوکب کا دورہ ہزار سال کا ہوتا ہے چنانچہ الوالعزم نبیوں کی شریعت کا زمانہ بھی ہزار سال کا ہوتا ہے چنانچہ الوالعزم نبیوں کی شریعت کا زمانہ بھی ہزار سال کا ہے اس امت میں بھی ہزار سال بعد ایک نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگاوہ دین کی اصلاح اور درستی کرے گا۔

حضرت خليل التدبد خشي كاالهام

مقامات شیخ ظیل اللہ بدخشی میں فرکور ہے کہ شیخ نے ایک روز فرمایا۔ سیان اللہ سلسلہ خواجگان نقشبند میں ایک عزیز افضل ترین اولیاء امت ملک ہند میں بیدا ہونے والے ہیں ان سے شرف ملاقات نہ ہو سکنے کا مجھ کو افسوس ہوگا۔ انہوں نے ایک خط بطور عرض واشت آپ کے نام تجریر کیا اور اپنے ظیفہ خواجہ عبدالرحمٰن بدخش کو ویا جو

1022 ہجری المقدس میں آپ کے حضور میں پیش کیا گیا اس میں آپ سے دعا کے لیے استدعا کی گئی تھی۔ آپ نے ملاحظہ فرما کران کے لیے دعا فرمائی اور کما کہ شیخ خلیل اللہ کا مقام کبار اولیاء امت میں نظر آتا

# ويكرمشائح كرام كالهام

حضرت شخ سلیم چشتی اور شخ نظام نارنولی اور شخ عبدالله سروردی اکابر اولیاء مندوستان کی خدمات میں لوگ آ آکر اکبر بادشاہ کی بددینی اور گرائی کی شکایت کر کے ترقی اسلام کی دعا کے لیے خواستگار ہوا کرتے تھے یہ اولیاء وقت جب توجہ باطنی فرماتے تو الهام ہوتا کہ عنقریب ایک امام وقت مجدد اسلام کا ظہور ہوگا وہ سب بددینی اور صلالت کو دفع فرمائے گا۔ اور قیامت تک اس کانور باتی رہے گا۔

### شخ عبدالقدوس كنگوبى كاارشاد

جناب مخدوم کے بیعت کے وقت شخ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کی بیشانی میں ایک ولی برخق کا نور جلوہ گر ہے اس سے مشرق و مغرب روش ہول گے۔ بدعت و صلالت دور ہوگی میں اگر اس وقت تک ذندہ رہاتواس کو وسیلہ قرب اللی گردانوں گا۔

### منجمین کی پیشکوئی

روضیہ قیومیہ میں مفصل مندرج ہے کہ محرم 971ھ میں نواب خان اعظم رکن سلطنت کے دربار میں نجومی جمع ہوئے اور بالا انفاق سب نے یہ کما کہ تمین دن سے ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جو حضور مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اس وقت تک بھی اور نہ نکلا تھا اس کے بعد نتائج ظاہر ہوں گے کہ کوئی مرد خدا اسلام کو دوبارہ تازگی بخشے گا۔

### ار کان سلطنت کی خوابیں

ارکان سلطنت اکبری شخ سلطان اور خان اعظم اور مدار المهام سید صدر جمان نے چند خوابیں اس بارہ میں دیکھیں ان کی تعبیر کے لیے حضرت شخ جلال کبیر الاولیاء کی خدمت میں عرض کرایا تو انہوں نے ارشاد فرمایا سرمند سے جو نور کا ظہور دیکھا ہے وہ کسی ولی برحق کی ولادت ہے اور بگولوں کا دور ہونا اور بچھوؤں کا مارا جانا کفر و بدعت کا دور ہونا

# حضرت مخدوم كاكشف

حضرت مخدوم عبدالاحد قدس سرہ العزیز آپ کے والد ماجد نے ایک روز مراقبہ میں دیکھا کہ عالم میں تاریکی تھیل منی ہے خوک و بندر اور ربیجھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں ایک نور ان کے سینہ سے نکلا جس سے جہان روش ہوگیا اور برق خاطف نے نکل کر سب در ندوں کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا بھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تخت پر کوئی بزرگ مند تشین ہیں اس کے چاروں طرف بہت سے نورانی آدمی اور ملائک مودب کھڑے ہیں ملحدول زندیقوں ظالموں اور جابروں کو لا لا کر ان کے حضور میں پیش کرکے بریوں کی طرح ذبح کر رہے ہیں منادی ندا دے رہا ب قل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا (ترجمه) حِنْ آیا اور باطل بالکل یامال ہوا) آپ نے بیہ واقعہ حضرت شاہ کمال كيتملى سے عرض كيا آب نے توجہ الى الله كركے فرمايا كه آب كے ايك فرزند گرامی جو افضل اولیاء امت ہو گا بیدا ہو گا۔ اس کے نور ہے شرک وبدعت کی تاریکی دور اور دین محمری کو روشنی اور فروغ حاصل ہوگا۔ اكبربادشاه برايك جعلى كتاب كانزول اور

### مجدد اسلام کی ضرورت

اکبربادشاہ کے عمد میں جس قدر کفرو الحاد کو فروغ اور شرع اسلام کو ضعف اور انحطاط ہوگیا تھا مختاج بیان نہیں دربار کا اداب سجدہ تھا اور بادشاہی کا مربجع جل جلالہ ماا کبر شاند تھا وزیر ابولفضل نے ایک کتاب بادشاہ کو لا کر دی اور کما کہ آسان سے آپ کے واسطے فرشتہ لایا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کریں

یہ قدرت ہے کہ بے بوالفضل مردک فرشتے نے نہ پائی راہ شہ تک کتاب اتری تو ایسی لغو مہمل! کہ ہریک قطرہ بے معنی و معفل چنانچہ اس کتاب میں ایک آیت یہ بھی بھی بھی بھی البشر لا تذبح البقر و ان تذبح البقر فماواک السعر (ترجمہ) اے بشرتو گائے کومت ذرئ کراور جو تو کرے گاتو ٹھکانا تیرا جنم میں ہوگا۔ گائے کومت ذرئ کراور جو تو کرے گاتو ٹھکانا تیرا جنم میں ہوگا۔ مخصی طاقیں بادشاہی مقابلہ سے عاجز تھیں الماد غیبی کا ہر کس و ناکس کو انتظار تھا اور امام وقت مجدد اسلام کے ظہور کے لیے سب چشم مراہ تھے۔

گھا چھائی تھی بدعت کے نہاں نور ہدایت تھا دہانہ آپ کا مشاق اسی سمس ولایت تھا دہانہ آپ کا مشاق اسی سمس ولایت تھا نگابیں لگ رہی تھیں نور حق کب جلوہ گر ہوگا کھلے گا یا اللی کب وہ دروازہ عنایت کا کھلے گا یا اللی کب وہ دروازہ عنایت کا

The state of the s

### آپ کی ولادت باسعادت کابیان

پھولے تہیں ساتے چمن میں گل و سمن نسرین نے نسرن کی وربیرہ نقاب کی تشریف لاسیے شه کون و مکان شتاب رابی بتایت بمین صدق و ثواب کی منقول ہے کہ 10 محرم 971ھ شب جمعہ کو ایک نور عالمتاب آسان سے ظاہر ہوا۔ اور تمام خلقت نے مشاہدہ کیا اس تاریخ میں آپ نے شکم مادر میں میں قرار پکڑا۔ عالم میں سرسبزی کے آثار نمودار ہوئے ار کان دین استوار ہوئے زمین و آسان میں غلغلہ شادمانی بلند ہوا اور خطہ

منداس اعزازے ارجمند موا۔

نظم

شور تھا ہر سو کہ شاہ خوش خصال آنے کو ہے کلش پیمبری کا نونمال آنے کو ہے ہے مجدد الف ٹائی جس کا تطبوں میں خطاب امام حق بصد جاه و جلال آنے کو ہے دور کرنے کو جمال سے شرک کی تاریکیال نور محبوب خدائے ذوالجلال آنے کو ہے آن کر وہ نور سنت ہر طرف پھیلائے گا نائب برحق نی ہے مثال آنے کو اے میا کر ہو گذر اس شاہ کے دربار میں کہیو خدمت میں فقیر پر ملال آنے کو ہے بعد گذرنے مدت حمل 9 ماہ 4 روز اس آفناب جاہ و جلال انوار ذوالجلال جامئی بدعت نے بوقت مسعود شب جمعہ کو بتاریخ 14 شوال 971ھ برج حمل سے مطلع شہر سرہند میں طلوع پایا اور اپنے انوار جمال آرا ۔۔ عالم و عالمیان کو منور کیا ہرکل و غنجہ پر نور تھا۔ اور ہر مشکوفہ و ہوٹا

#### Marfat.com

نظم

کے تھے مشاق سب شخ

قال صلی الله صحی کا گنوم
ان کے آتے ہی طلات کا نشان
مث گیا دنیا ہے بے ریب و گمان
اثنائے ولادت کے واقعات
آپ کی ولادت باسعادت کے وقت آٹھ
واقع بیش آئے۔ جس کی تفصیل روضہ قیومیہ میں سے
مندرج ہے۔
مندرج ہے۔

1۔ کل اولیاء امت نے جمع ہو کر آپ کی والدہ ماجدہ کو مبارک دی۔ اور آپ کے مدارج عالیہ بیان کئے۔

2- آپ کے والد ماجد نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ مسلم اور دیگر انبیاء علیم اسلام کو دیکھا کہ تشریف لاکر آپ کے کانوں میں اذان و سیم اسلام کو دیکھا کہ تشریف لاکر آپ کے کانوں میں ادان و سیم کیمیر کہی اور آپ کے مدارج بیان فرمائے۔

3۔ آپ کے والد ماجد نے انبیاء مرسلین اور اولیاء کاملین اور ملا کک مقربین کو مع ستر ہزار علم سبر دیکھا اور آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے سا۔

4۔ بیخ عبدالعزیز خلیفہ حضرت بیخ عبدالقدوس منگوہی قدس سرہ العزیز آپ کی ولادت کے وقت سرہند شریف میں موجود نتھے آپ

نے ویکھا کہ ملائک کا بچوم ہے اور سب آپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔

- 5- شخ ابوالحن چشتی قدس سمرہ آپ کی ولادت کے وقت سمرہند شریف میں موجود تھے آپ نے دیکھا کہ تمام انبیاء اور اولیاء جمع بیں ایک بزرگ نے ممبر پر چڑھ کربیان کیا کہ جس قدر کمالات اس وقت تک علیحدہ علی اور اولیاء کو دیئے گئے تھے۔ آپ کو اس کا مجموعہ عطا کیا گیا۔
  - 6- آپ کی ولادت سے ایک ہفتہ تک مزمار و مزا میرسب باہے برکار رہے- بہت سے قوالوں مطربوں ارباب نشاط نے جیرت زدہ ہو کر توبہ کی-
  - 7- صوفیان ارباب ساع و مرود کو آپ کی ولادت سے ایک ہفتہ تک

    کیفیت مسدود رہی کشف سے آپ کے فضائل اور مقامات عالی

    منکشف ہوئے۔ اس بنا آپ کے ظہور کے بعد اس وقت تک کے

    باتی ماندہ اولیاء نے آپ کی طرف رجوع کیا۔
  - 8- آپ کی ولادت کے دن اکبر بادشاہ کا تخت اوندھا ہوگیا۔ ہرچند سیدھاکیا گیا گرسیدھانہ ہوا۔ بادشاہ نے ایک دہشت ناک خواب دیکھی ہیبت زدہ ہو کر معبروں سے بیان کی۔ انہوں نے تعبیردی کہ کسی بزرگ کے ظہور سے آپ کے آئین میں تزلزل واقع ہوگاچنانچہ ویائی ہوا۔

### آب كازمانه طفوليت

متابعت آنخضرت صلی الله علیه وسلم آپ مختون بیدا ہوئے آپ عام بچوں کی طرح بھی گربه و زاری نه فرماتے تھے۔ ہروقت خندہ بیٹانی رہتے بھی آپ برہنہ نه ہوتے آپ کا بدن یا کیڑا بھی نجس نه ہوتے آپ کا بدن یا کیڑا بھی نجس نه ہوتا۔

# آب اور حضرت شاه كمال سيلى قادرى

ایک مرتبہ آپ برنانہ رضاعت علیل ہوگئے آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ کمال کیتھلی کو آپ کے اوپر دعا دم کرانے کی غرض سے بلا کرلائے انہوں نے آپ کو ملاحظہ فرمایا اور جوش میں آکر فرمایا اللہ تعالی اس کو عمر دراز کرے یہ عالم باعمل ہو گا اور بہت سے بزرگ آپ اور جھ جیسے اس کے دامن عافیت میں تربیت سے مستفید ہوں گے۔ تاقیامت اس کانور روش رہے گا۔ اکثر اولیاء امت اس کی ولادت باسعادت کی خبر دے گئے ہیں یا خبر بزرگ اس کے ظہور کے منتظر اور چشم برراہ تھے بعدہ شاہ صاحب نے اپنی زبان مبارک آپ کے دہمن مبارک میں صحبت سے دے دی آپ نے بہت زور سے اس کو چوسا۔ شاہ صاحب نے فرمایا ممارے طریقہ قادریہ کی تو تمام نعمت اس کو چوسا۔ شاہ صاحب نے فرمایا ممارے طریقہ قادریہ کی تو تمام نعمت اس کو چوسا۔ شاہ صاحب نے فرمایا ممارے طریقہ قادریہ کی تو تمام نعمت اس کو چوسا۔ شاہ صاحب نے فرمایا

## آپ كاعلم شريعت

## آپ كااينے والد ماجد سے استفاره

ابتداء آپ نے کلام اللہ شریف حفظ کرنا شروع کیا تھوڑے ہی عرصہ میں آپ حافظ ہوگئے پھر آپ نے اپنے والد ماجد سے علم ظاہر کی تحقیل شروع کی ابواب فتح و کشائش آپ پر مفتوح ہوگئے تحقیق کا مادہ پیدا تھا۔ مسائل مشکلہ باسانی حل فرمانے لگے چند ہی روز میں درسی علوم کتب ضروریہ کے درس سے آپ فارغ ہوگئے دکش عبارات میں بعض کتب پر حاشے تحرر فرمائے۔

# آپ کے دیگر اساتذہ اور طریقتہ کبروبیہ کی اجازت

بعدہ دیگر علاء فحول مولانا کمال کشمیری سے سیالکوٹ جاکر عضدی وغیرہ چند کتب مشکلہ کا مطالعہ فرمایا کشمیر میں شخ یعقوب صرفی سے جو قطب وقت شخ حسین خوارزی کے خلیفہ سے آپ نے کتب احادیث ساکر سند حدیث اور اجازت طریقہ کبرویہ سروردیہ حاصل فرمائی۔

قاضی بملول بدخثانی تلمیذشخ المحدثین ابن فهدسے جو بالاخر آب کے مرید ہوئے خلافت بائی تفییر واحدی مع دیگر مونفات واحدی اور تفییر بیضاوی مع دیگر مولفات قاضی بیضاء اور صحیح بخاری مع متعلقات اور تفییر بیضاوی مع دیگر مولفات قاضی بیضاء اور صحیح بخاری مع متعلقات

النایات وغیرہ مشکواۃ الممایح و ترزی شریف مع شاکل اور جامع صغیرو تھیدہ بردہ اور حدیث مسلسل بالا ولیت کی اجازت حاصل فرمائی سترہ سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے اور بشارت ہوئی کہ آپ طبقہ محدثین میں داخل کئے گئے اس کے بعد آپ مسند ہدایت پر مشمکن ہوئے محدثین میں داخل کئے گئے اس کے بعد آپ مسند ہدایت پر مشمکن ہوئے وقت ورجوق آنے شروع ہوئے رات دن درس و تدریس کا مشغلہ تھا۔ حلقہ حدیث و تفسیر گرم رہتا تھا۔ بہت لوگ فارغ التحصیل ہوئے۔

ایک دو مرتبہ آپ کا دارالخلافہ اکبر آباد بھی جانا ہوا۔ ابوالفضل و قیضی سے ملاقات ہوئی ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تلقین فرمائی بعدہ واپس وطن مالوف ہوئے۔

### سندمضافحه

آپ نے حاجی عبدالرحمٰن بدخشی سے مصافحہ کیا۔ انہوں نے حافظ سلطان ادمی سے انہوں نے شیخ محمود سے انہوں نے شیخ سعید معمن حبثی سے انہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بید ان میں سے ایک صاحب جن ہیں۔

and the second of the second o

# آپ کاعلم طریقت

# آب كاابيخ والدماجد سے خلافت پانا اللہ

اولاً آپ این والد ماجد حفرت مخدوم عبدالاحد قدس سره العزیز کے مرید ہوئے اور آپ نے ان کی صحبت کیمیا خاصیت کو لازم کیڑا۔ ریاضت اور عبادت میں مشغول ہوئے اور انہوں نے 15 سلاسل میں آپ کو خلافت عطاء فرمائی۔

## ديكر كمالات اور نسبت فرديت

آپ نے حضرت مخدوم ایکے محتصہ علوم تعلیم کتب تصوف عوارف المعارف اور فصوص الحکم حاصل فرمائی۔ اور نببت فردیت و توفیق عبادات جو ان کو ایکے شیوخ سے پہنی تھی حاصل فرمائی چنانچہ اس کو آپ نے اپنی کتاب مبدء و معاد میں ذکر فرمایا ہے کہ اس درویش کو دولت نببت فردیت اپنے پدر بزرگوار سے حاصل ہوئی جو اور انکو ایک بزرگ قوی الجذبہ کیٹر الکرامات (یعنی شاہ کمال کیتھلی قادری) سے حاصل ہوئے نیزاس درویش کو توفیق عبادات نافلہ کی الداد بھی آپنے والد ماصل ہوئے نیزاس درویش کو توفیق عبادات نافلہ کی الداد بھی آپنے والد ماصل ہوئے نیزاس درویش کو توفیق عبادات نافلہ کی الداد بھی آپنے والد ماصل ہوئے نیزاس درویش کو توفیق عبادات نافلہ کی الداد بھی آپنے والد ماصل ہوئے نیزاس درویش کو توفیق عبادات نافلہ کی الداد بھی آپنے والد ماصل ہوئے نیزاس درویش کو توفیق عبادات نافلہ کی الداد بھی آپنے۔

آپ کے والد ماجد کا طریقہ نقشبند ہیے کی توصیف کرنا
حضرت مخدوم قدس سرہ نے طریقہ نقشبند ہے جو فضائل
اپ برزگوں سے سنے اور کتب میں دیکھے تھے کہ اس بادیہ کی شاہ راہ
اور اس دائرہ کا مرکز طائفہ علیہ نقشبند ہے کہ چھ آیا ہے یہ ملک اس
طریقہ کے بزرگوں سے خال ہے اور افسوس ہے کہ ہم کواس سلسلہ علیہ
سے استفادہ کاموقع نہ مل سکا۔

### افضليت طريقه نقشبندسير

طریقت کے اصول میں یہ بات داخل ہے کہ مرید اپنے پیرکو
سب سے افضل سمجے ورنہ فیض سے محروم رہتا ہے اس سلسلہ کے پیر
اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق بڑاٹھ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ افضل البشر بعد
الانبیاء بالتحقیق پس آپ کی نسبت ایسا اعتقاد رکھنے سے شریعت اور
طریقت دونوں کی شکیل ہوتی ہے علادہ ازیں اس طریقہ کے تمام اصول
و فروع میں اتباع سنت و اجتناب بدعت بدرجہ کامل ہے یعنی اصحاب کبار
کاسالباس ہے انہیں کی سی معاشرت ویسے ہی اذکار و اشغال وہی محاسبہ
نفس اور ہردم کی حضوری وہی آداب شیخ ویسی ہی کم ریاضتی اور فیضان
کشیراور کمالات ولایت کے علاوہ کمالات نبوت کی بھی تعلیم نہ اس میں
چلہ کشی ہے نہ ذکر بالمر نہ ساع بالمزامیرنہ قبور پر روشنی نہ غلاف و چادر
اندازی نہ جوم عورات نہ سجدہ تعظیمی نہ سرکا جھکانا۔ نہ ہوسہ دینا اندازی نہ جوم عورات نہ سجدہ تعظیمی نہ سرکا جھکانا۔ نہ ہوسہ دینا اندازی نہ جوم عورات نہ سجدہ تعظیمی نہ سرکا جھکانا۔ نہ ہوسہ دینا اندازی نہ جوم عورات نہ سجدہ تعظیمی نہ سرکا جھکانا۔ نہ ہوسہ دینا اندازی نہ جوم عورات نہ سجدہ تعظیمی نہ سرکا جھکانا۔ نہ ہوسہ دینا اندازی نہ جوم عورات نہ سجدہ تعظیمی نہ سرکا جھکانا۔ نہ ہوسہ دینا اندازی نہ جوم عورات نہ سجدہ تعظیمی نہ سرکا جھکانا۔ نہ ہوسہ دینا اندازی نہ جوم عورات نہ سجدہ تعظیمی نہ سرکا جھکانا۔ نہ ہوسہ دینا اندازی نہ جوم عورات نہ سجدہ تعظیمی نہ سرکا جھکانا۔ نہ ہوسہ دینا اندازی نہ جوم عورات نہ سجدہ تعظیمی نہ سرکا جھکانا۔ نہ ہوسہ دینا اندازی نہ جوم عورات نہ سجدہ تعظیمی نہ سرکا جھکانا۔ نہ ہوسہ دینا اندازی نہ جوم عورات نہ سبدہ تعظیمی نہ سرکا جھکانا۔ نہ ہوسہ دینا انہوں کیا انہوں کی سے سیدہ کھرا

نہ توحید وجودی و دعوی اتا الحق و ہمہ اوست نہ مریدوں کو پیروں کی قدم بوس کی اجازت نہ مرید عور تول کی ان کے پیروں سے بے پردگ ۔ 1

(۱) یارلوگوں نے کتاب چھوائی اس میں محسوس ہوتا ہے یہ الفاظ دخیل ہیں کیونکہ فرمان خداوندی و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب بشعائر الله کی تعظیم دلوں کا عقوی ہے۔ مزارات پر انوار پر چادر ڈالنا یہ شعائر اللہ کی تعظیم میں داخل

کیا سلوں میں سلمہ نقشبند ہے جو نقشبند ہے وہ یقین حق پبند ہے جس کو حصول سلملہ نقشبند ہے واللہ ارجمند ہے وہ ارجمند ہے وہ ارجمند ہے وہ ارجمند ہے وہ استواری ایمان ہے نصیب طالب کو استواری ایمان ہے دیکھے جس کے سبب سے مرتبہ اس کا دو چند ہے جولانگہ شریعت غرا میں دیکھے کس نور کس قیام سے ان کا سمند ہے اوان معرفت کی ترقی کے واسطے میں ان کے کمند ہے واسطے میں ان کے کمند ہے سواء سائے میں ان کے کمند ہے

# آپ کاسفرد ہلی اور حضرت خواجہ باقی باللہ سے نیاز

#### مندي

ہمشہ سے آپ کو جج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کاشوق تھا۔ اس کیے آپ ہمیشہ بے چین و بے آرام رہتے تھے۔ کیونکہ آپ کے والد ماجد من رسیدہ ہو سے تھے بوجہ ان کی خدمت کے آپ ان کی مفارفت گوارا نہ کرسکتے تھے۔ یہال تک کہ آپ کے والد نے 1007ھ میں وفات پائی 1008ھ میں آپ نے ج کی غرض سے سفرکیاجب آب دہلی مینی مولاناحسن تشمیری سے جو آپ کے روستوں اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے مخلصوں میں سے تھے۔ ملاقات ہوتی انہوں نے آپ سے خواجہ صاحب کے کمالات کا اظہار کر کے ملاقات كرنے كے ليے تحريك كى۔ اور بيان كياكه حضرت خواجه صاحب اس سلسله عليه نقشبنديد مين فرد ويكانه بين اور برجهار طرف دور دراز تك آپ كى نظير نبيل- آپ كى ايك نظر ميں وہ فيض طالبوں كو حاصل ہوتا ہے۔ جو اور طریقوں میں بہت سے چلول اور شاقہ ریاضت سے بھی محمی کو حاصل نہیں ہوتا۔ چونکہ آپ نے اینے والد ماجد سے سلسلہ علیہ تقشیندیہ واکابرسلسلہ کے حالات سے اور کتابوں میں دیکھے ہے اور اس نبت کی قابلیت و استعداد آب بوجه اتم رکھتے تھے۔ آب مولانا کے ہمراہ الكي حفرت خواجه صاحب كي خدمت مين حاضر موسة حفرت خواجه

صاحب کی بیہ عادت نہ تھی کہ کسی سے کوئی اپنی خواہش ظاہر فرماتے۔ البتہ آپ سے حضرت خواجہ صاحب نے خلاف عادت خانقاہ شریف میں چند روز قیام کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ نے ایک ہفتہ قیام کا وعدہ کیا۔ لیکن رفتہ رفتہ ایک ماہ دو ہفتہ کی نوبت پہنچ گئی۔

طريقته نقشبندسيرمين آپ كى بيعت اور قلب كاجارى

ہونا

ابھی دو روز بھی نہ گذرے تھے کہ آثار تقرف و کشش حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمتہ کی نمودار ہوئی اور آپ پر شوق انابت و افذ طریقہ خواجگان علیہ الرحمتہ نے غلبہ کیا۔ یمال تک کہ آپ نے حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ سے بیعت کے لیے درخواست کی ہم بجرد عضرت خواجہ علیہ الرحمتہ نے عضرت خواجہ علیہ الرحمتہ نے عض کرنے کے بلااستخارہ (فلافت عادت) حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ نے آپ کو خلوت میں طلب فرما کر مرید کیا۔ ذکر قلبی تعلیم فرمایا۔ فوراً آپ کا دل ذاکر ہوگیا اور آرام و حلاوت ذکر قلبی والتذاذ تمام حاصل ہوا۔ یوما فیوما ترقیات عالیہ و عروجات متعالیہ ظاہر ہوتے رہے۔

حضرت خواجه كاخاص واقعات آب سے ظاہر فرمانا

بعد چند روز کے جب حضرت خواجہ نے آپ کے اندر آثار رشد و ارشاد و استعداد کامل معائنہ کئے خلوت میں آپ سے وہ حالات

اور واقعات بیان فرمائے۔جو آپ پر کئی سال پیشتر گذرے تھے۔ 1۔ مرشدی حضرت خواجہ محمد آدم 'اسکٹی قدس سرہ العزیز نے جب احقرے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان جاؤ وہاں تم سے اس سلسلہ شریفہ کا رواج ہوگا۔ میں نے چونکہ اینے آپ کو اس کے لائق نہ یایا۔ تواضع کرنے لگا۔ آپ نے مجھے استخارہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ حسب ارشاد استخارہ کیا تو ایک طوطی کو ایک شاخ پر بیٹھے موئے ویکھا۔ میں نے اپنے دل میں بیہ خیال کیا کہ آگر بیہ طوطی میرے ہاتھ پر آبیٹے تو مجھے اس سفر میں کشائش حاصل ہوگی۔ ، بجرد اس خیال کے وہ طوطی میرے ہاتھ پر آبیٹی اور میں نے اپنا لعاب وہن اس کے منہ میں ڈالا۔ اس نے میرے منہ میں شکر ڈالی صبح کو میں نے بیہ واقعہ حضرت کی خدمت میں بیان کیا آپ نے ارشاد فرمایا طوطی ہندوستان کا برندہ ہے اس تممارے دامن تربیت سے ایک ایبا مخص نکلے گاکہ عالم اس کے نور سے منور ہوگا اور اس سے تہمیں فائدہ پنچے گا۔ میں اس واقعہ کو آپ کے حال ير منطبق يا تا مول-

جب ہم تمہارے شہر مرہند پہنچ ہتے۔ تو خواب میں دیکھا تھا کہ میں ایک قطب کے جوار میں اترا ہوں مجھے اس کا حلیہ بھی بتایا کیا میں صبح کو شہر کے گوشہ نشینوں اور درویشوں کی تلاش میں لکلا۔ اور جن جن درویشوں کو دیکھا نہ وہ آثار پائے اور نہ کسی میں اور جن جن درویشوں کو دیکھا نہ وہ آثار پائے اور نہ کسی میں

علامت قطیب ظاہر ہوئیں میں نے کما شاید اس شرکا کوئی اور شخص اس امرکی قابلیت رکھتا ہو۔ جو آئندہ ظاہر ہو۔ جب سے میں نے تم کو دیکھا حلیہ اس کے موافق بایا اور اس کی قابلیت بھی میں نے تم کو دیکھا حلیہ اس کے موافق بایا اور اس کی قابلیت بھی میں نے تمہارے اندر معائنہ کی۔

آپ کے بعض حالات خود آپ کے قلم سے

آپ نے ایک طالب کی تحریض و ترغیب کے لیے جو اپنا حال بیان کیا ہے (وہ تبرکا لکھا جاتا ہے) والقلیل بدل علی الکثیر جب اس درویش کو اس راہ کی ہوس پیدا ہوئی تو عنایت اللی اس کی معین و مدد گار ہوئی کہ یہ فقیر ولایت پناہ حقیقت آگاہ ہادی طریق اندراج النایت فی البدایت والی السبیل الموصل الی درجات الولایته فی البدایت والی السبیل الموصل الی درجات الولایته

موئیدالدین المرضی شیخنا وامامنا محدالباقی قدس سره السامی کی خدمت میں پنجا۔ جو خلفائے کبار سلسلہ علیہ نقشبندیہ سے ہیں۔
تعلیم ذکر اسم ذات

اول اس درولیش کو آپ نے ذکر اسم ذات کی تعلیم کی اور بطریق عادت قدیمہ توجہ کی یہاں تک کہ فقیر کے قلب میں التذاذ تمام پیدا ہوا اور کمال شوق واشتیاق سے گریہ و ذاری کرنے لگا۔
مدہوشی و فناء

ایک روز بعد بحالت نے خودی ایک دریائے محیط اور صور و اشکال عالم اس دریا کے سایہ میں نمودار ہوئے۔ رفتہ رفتہ اس کیفیت بے خودی نے اور بھی غلبہ کیا بھی ایک پہر تک رہتی اور بھی دوپہراور بھی تمام شب میں نے اپنے خواجہ صاحب کی خدمت میں یہ کیفیت بیان کی۔ تو آپ نے فرایا کہ تم کو ایک فتم کی فناء عاصل ہوئی ہے۔ موج خاکی و ہم و فتم و فکر ماست موج آبی محو سکراست و فناست مقام ظلال و فناء الفناء

اس کے بعد آپ نے ذکر کرنے سے منع کر دیا لیکن موجودہ ذکر کی نگاہداشت کے لیے ارشاد فرمایا بھردو روز کے بعد مجھے فنا مصطلح حاصل ہوئی تو میں نے خدمت والا میں کیفیت عرض کی۔ ارشاد فرمایا کہ تمام عالم کو ایک دیکھتے ہو اور واحد منصل پاتے ہو یا نہیں میں نے عرض کی ایک پاتا ہوں فرمایا فنائے فنا میں بیہ بات معتبر ہے کہ باوجود اتصال ابدان بے شعوری حاصل ہوئی۔ اس رات مجھ پر بھی کیفیت گذری تھی۔ وہ سب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور کما میں اپنے علم کو نسبت حق میں غرض کی اور کما میں اپنے علم کو نسبت حق سبحانہ تعالی اب حضوری میں یا تا ہوں۔

## مرتنبه علمى

اس کے بعد ایک نور سیاہ رنگ کا ظاہر ہوا جو تمام اشیاء کو محیط تھا۔ میں نے اس کی کیفیت بھی عرض کی تو ارشاد فرمایا کہ انبساط جو اس نور میں دکھلائی دیتا ہے علم اللی ہے کہ بواسطہ تعلق ذات حق سبحانہ ان اشیاء کے ساتھ جو بالا و پستی میں واقع ہیں منبسط ہے۔ للذا اس انبساط کی بھی نفی کرنی چاہیے اس کے بعد اس نور منسبط میں انقباض ظاہر ہوا اور ننگ ہونے لگا۔ حتی کہ صرف ایک نقطہ کے برابر رہ گیا۔

## مقام جرت وحضور نقشبندسير

فرمایا اس نقطہ کی بھی نفی کرنی چاہیے اور جبرت میں آنا چاہیے میں نے ایسائی کیا چنانچہ وہ نقطہ بھی زائل ہو گیا اور جبرت ظاہر ہوئی کہ اس مقام پر خود بخود شہود حق سجانہ و تعالیٰ ہے میں نے یہ کیفیت عرض خدمت کی تو فرمایا میں حضور نقشبندیہ ہے اور نیت نقشبندیہ عبارت اسی حضور و آگای سے ہے اور اس حضور کو حضور غیبت بھی کہتے ہیں کی مقام اندراج النسایہ فی البدایت کا ہے اس طریق میں طالب کو مجرد افذنیت بیہ مقام حاصل ہوتا ہے اور دو سرے طریقوں میں کسی کواگر پچھ حاصل ہوتا ہے تو برے کسب و ریاضت اور محنت و مجاہدہ سے اس فقیر کو بیہ مقام ابتدائے تعلیم ذکر سے اندرون دوماہ چند روز حاصل ہوگیا۔

مقام فناحقيقي وشرح صدر

اس کے بعد پھرایک روز فناء حاصل ہوئی جسے فنا حقیق کہتے ہیں اور دل میں اس قدر وسعت پیدا ہوگئی کہ تمام عالم عرش سے فرش تک اس کے پہلومیں رائی کے دانہ کے برابرد کھائی دینے لگا۔

مقام حق اليقين وجميع الجمع

اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اور ہر فرد عالم کو بلکہ ہر ہر ذرہ کو حق دیکھا

ہر ذرہ کہ دیدیم خیال تو بدیدیم ہر جا کہ رسیدیم سرکوئے تو دیدیم اس کے بعد ہر ذرہ عالم کو الگ الگ اپنا عین دیکھا اور اپ آپ کو بلکہ ہر ذرہ کو اس قدر منبسط اور وسیع پایا کہ تمام عالم بلکہ ایسے ایسے کئی عالم اس میں سا جائیں اور میں نے اپ آپ کو اور ہر ذرہ کو ایک تور منبسط پایا کہ اشکال وصور عالم اس میں مضحل مثل لاشے کے پاء

بیں اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بلکہ ہر ذرہ کو مقوم جمع عالم پایا۔
جب میں نے یہ کیفیت حضرت خواجہ "کی خدمت میں عرض کی تو فرمایا
توحید میں مرتبہ حق الیقین کبی ہے اور جمیع الجمیع عبارت اسی مقام سے
ہے۔ اس کے بعد صور و اشکال عالم کو جیسا کہ اول میں نے حق پایا اس
وقت موہوم یایا اور نمایت حیرت بیدا ہوئی۔

اور اس وقت مجھ کو خصوص الحکم کی عبادت جو میں نے حضرت والد ماجد سے سی بھی یاد آئی اور فی الجملہ تسکین بخش اضطراب ہوئی ہو ھذا ان شئت قلت انه ای العالم حق و ان شئت قلت انه خلق و ان شئت قلت انه حق من وجه و خلق من وجه و ان شئت قلت منا محت من وجه و خلق من وجه و ان شئت قلت بالنحیرہ بعد التیز بینھما (ترجمہ) تو چاہتا ہے کہ تو کہہ کہ عالم حق بالنحیرہ بعد التیز بینھما (ترجمہ) تو چاہتا ہے کہ تو کہہ کہ عالم حق باکمی اعتبار سے خلق یا استیار کے فلق یا استیار کردونوں میں کہ یہ بہترین مرتبہ ہے۔

نظم

وحدت مطلق میں جان خلق و خدا ایک ہے دیکھنا توحیر ہے بولنا ترک ادب پر ہے حقیقی دوئی عالم و حق میں ضرور اس کے سوا احمد اکھول نہ زنمار لب صوفیہ کا یاد رکھ قاعدہ کلیے فاق نہ ہو جائے دب خاتی نہ ہو جائے دب مرتبہ فرق بعد الجمع

بعدہ میں نے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کراپنا حال عرض کیا۔ ارشاد فرمایا ابھی تمہارا حضور صاف نہیں ہوا تم اپنے کام میں مشغول رہو یہاں تک کہ موجود و موہوم کے درمیان تم پر تمیز ظاہر ہو جائے میں نے خصوص الحکم کی وہ عبارت جو مشعربعدم تمیزہ۔ پڑھ کر سائی آپ نے ارشاد فرمایا کہ شخ نے جو لکھا ہے وہ مرتبہ کمال کا حال نہیں ہے۔ کیونکہ عدم انتیاز ابتدائی مقالت میں سے ہے میں حسب الحکم اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اللہ عزوجل نے آپ کی توجہ سے کائل دو روز میں موجود اور موہوم کے درمیان تمیز ظاہر کر دی یمال تک کہ میں نے موجود حقیق کو موہوم خیال سے متاز فرمایا اور صفات و افعال کو جمی موہوم محض پایا۔ اور خارج میں بجزایک ذات موجود کے اور پچھ نہ دیکھا

ذکر کن ندکور تاگر و دعیال نے کہ باشد بر زبان کے کہ باشد بر زبان جب بہ حالت میں نے عرض خدمت کی تو ارشاد ہوا کہ مرتبہ فرق بعد الجمع ہی ہے اور انتما یہیں تک ہے اس مقام کو مشاکخ طریقت نے مرتبہ تکیل کہا ہے۔ انتہی کلامہ الشریف۔ نسبت مردیت و محبوبیت

الحاصل آپ نے دقائق علیہ و داردات مرضیہ و احوال شریفہ بہت ہی تھوڑی مدت میں حاصل فرمائے جو اور سالکوں کو برسوں میں بھی حاصل نہیں ہوسکتے

چیزے کہ انبیاء را حاصل نبود کل آل چیز بے مشقت آسان شد ست مارا حضرت خواجہ صاحب نے اس کی بیہ وجہ بیان فرمائی کہ آپ میں نبیت مجبوبیت و مرادیت ہے اور اس نبیت والول کو بمقابلہ مربدیت و محیبت کی نبیت والول کو بلا محنت و مشقت بہت جلد سلوک ط مربدیت و محیبت کی نبیت والول کو بلا محنت و مشقت بہت جلد سلوک ط مربدیت و محیبت کی نبیت والول کو بلا محنت و مشقت بہت جلد سلوک

کلیم مدہوش کن ترانی حبیب مامور من آرانی بریک بنائکہ دانی بہریک چنانکہ دانی بہریک چنانکہ دانی

بي آب كے متعلق حضرت خواجه كے خيالات

چند ہی روز آپ کو حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ کی خدمت بابرکت میں گزرنے یائے تھے کہ آپ کی نسبت انہوں نے اپ ایک دوست کے فط میں بیر الفاظ تحریر فرمائے:

عبارت مكتوب

شخ احد مردی است از مربند کشرالعلم و قوی العل روزے چند فقیر باد نشست برخاست کرد عجاب بسیار از روزگار او قات او مشاہرہ نمودہ بال ماند کہ جرافے شود کہ عالمها از و روش گرد والجمد للد تعالی احوال کالمہ اور بمراقبہ یقین بیوستہ وایں شخ مشار الیہ برادران و اقربادار و بمہ مردم صالح واز طبقہ علماء چندے را دعا کو کے ملازمت کردہ از جوا برعالیہ دانستہ استعداد ہائے عجیب د ارند و فرزندان آل شخ کہ اطفال اند اسرار اللی اند بالجملہ شجرہ طیبہ اندانت الله نباتا حسنا و فقرا باب الله دلمائے عجب دارند طیبہ اندانت الله نباتا حسنا و فقرا باب الله دلمائے عجب دارند النہ کامہ الشریف"

ترجمہ: اہل مرہند ہے ایک بزرگ شیخ احمد ہیں برے فاصل اور کثیرالعل عالم ہیں فقیر نے چند روز ان کی صحبت میں نشست وبر فاست کر کے بہت ہے عائب روز گار کامشاہدہ کیا۔ وہ ایک چراغ ہیں۔ جو ایک عالم کو منور کریں سے الحمد للد فقیر

کے یقین میں کمالات جاگزین ہو گئے۔ ان کے چند بھائی برادر بھی ہیں جو سب کے سب نیک اور بزرگ ہیں کی عالم ہروقت ان کی خدمت کیمیا خاصیت میں حاضر رہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی خدمت کیمیا خاصیت میں حاضر رہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی صحبت میں بڑی برئی استعدادیں حاصل کی ہیں۔ شخ کے صاجزادہ جو ابھی بہت کم سن ہیں اسرار اللی ہیں اور شجرہ طیبہ خدائے تعالی ان کا انچھی طرح سے نشوونما کرے فقرا کے دروازے ہیں۔ فقط میں خدائے کے دروازے ہیں۔ فقط میں خدائے کے دروازے ہیں۔ فقط میں خدائے کے دروازے ہیں۔

## حضرت خواجه كى جناب ميں آپ كى عقيدت

آپ فرماتے ہیں کہ جس روز میں حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوا اور تعلیم طریقت شروع کی۔ مجھے یقین ہوگیا کہ عنقریب حق سجانہ تعالی اپنے فضل و کرم سے مجھے اس راہ کی انتما تک پہنچائے گا ہرچند کہ میں اپنے نقص حال اور قصور اعمال پر نظر کر کے مفجوائے

چەنبىت خاك را باعالم ياك ئاسىلىنىڭ

احتیاط کر کے ان خیالات کی نفی کرتا تھا۔ لیکن کسی طرح میرے دل سے بیہ خیال نہ جاتا تھا۔ بسااو قات بیہ بیت میری زبان پر جاری رہتی تھی۔

ازیں نوریکہ از نو برولم تافت بقین دانم کہ آخر خواہمت یافت اس کے بعد حضرت استغراق میں گئے اور نمایت عجز و اکسار

ے آبدیدہ ہو کرالحمد لللہ فرمایا۔ اور خاموش ہو گئے۔
آپ کو خواجہ صاحب کی جناب میں جو اعلیٰ اعتقادی تھی۔ اس
کی کیفیت خود آپ نے اپنی کتاب مبدء و معادمیں اس طرح تحریر فرمائی
ہے ہمارے حضرت خواجہ کے ساتھ ہر مرید اپنی اپنی لیافت کے بموجب

علیمہ علیمہ عقیدت رکھتا تھا اور اس کے بموجب ہرایک فیضیاب ہوتا تھا چنانچہ میرا عقیدہ بیہ تھا کہ بعد زمانہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صحبت اور تربیت و ارشاد سوائے حضرت خواجہ صاحب کے کسی کو نصبب

نہیں ہوا ہو گا۔ پس ہزار ہزار شکر ہے کہ مجھ کو میرے اعقتاد کے

مموجب فيضان حاصل موا-

## حضرت خواجه کی آپ برعنایت

ایک روز کا آپ ذکر فراتے ہیں کہ جب میں حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اکثر او قات ازخودرفتگی جو علامت فنائیت ہے مجھ پر طاری ہوتی تھی۔ اور حضرت علیہ الرحمتہ نے میرے برادر طریقت شیخ تاج سنبھلی کو یہ تھم دے رکھا تھا کہ جملہ مریدین سے برادر طریقت شیخ تاج سنبھلی کو یہ تھم دے رکھا تھا کہ جملہ مریدین سے ان کے کواکف و حالات دریافت کر کے آپ کی خدمت میں بیان کیا

کریں۔ کیکن میرے لیے خاص طور پر بیہ تھم تھا کہ بلاکسی کی وساطت کے میں اینے حالات خود عرض کیا کروں۔ بلکہ بعض وفت خود جضرت یاد كركے دریافت فرماتے ہے۔ مگر میں بیاس ادب اکثر خاموش رہتا تھا اور مرجھ نہ کتا تھا۔ حتی کہ ایک روز آپ نے خود فرمایا کہ تم اینے حالات کے بیان کرنے میں خاموش رہتے ہو۔ بیان کرنے میں کیوں تامل کیا ا کرتے ہو۔ اور میں بیہ خیال کیا کرتا تھا کہ میں کیا ہوں۔ اور میرے حالات ہی کیا ہیں۔ جو گوش گذار کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ بلا کم و کاست جو کچھ واقعات پیش آیا کریں۔ بیان کیا کرو۔ اسی زمانے میں اتفاقا مجھے یہ ایک واقع پیش آیا کہ شیخ تاج کی طرف میں متوجہ ہوا۔ اور تصرف کیاوہ بیخود ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آپ کے اصرار فرمانے پریہ واقع میں نے ظاہر کیا۔ سنتے ہی آپ کا حال متغیر ہو گیااور حاضرین جلسہ پر بهت دیر تک سکوت طاری رہا۔

# آب كوحضرت خواجه سے خلافت

حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ نے بارگاہ سجانہ تعالیٰ میں آپ جیسے قابل طالب اور لائق مرید کے تربیت پانے اور درجہ کمال تک پہنچنے کا شکریہ اوا کیا۔ اور آپ کے کمالات اور حالات کے محلہ اور تعریف و توصیف کر کے نیک ساعت میں خلعت خلافت سے آپ کو سمرفرازی بخشی۔ اور آپ کے وطن مالوف سمرہند شریف کی طرف مرخص فرمایا۔

آب بموجب ارشاد پیربردگوار تربیت طالبین اور بدایت سالکین میں مشغول ہوئے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں صدبا طالبوں کو معارف پناہ خدا سے آگاہ کرویا۔

آپ کادو مراسفرد الی اور حضرت خواجه کی مزید عنایت پر آپ کے سینہ فیض گنینہ میں شوق دید ارجمال با کمال مرشد برخی موج ذن ہوا اور بغرض حصول ملازمت آپ مرہند سے دالی آئے۔ حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ نے آپ کے خیر مقدم کی خبر فرحت اثر من کر مع خدام کابلی دروازہ تک استقبال کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ اور نمایت ہی اعزاز و احرام کے ساتھ اپنے نور نظراعظم الحلفا مروج العربیت کو اپنے ہمراہ خانقاہ شریف میں لاکر فروکش کیا۔ یمال پہنچ کر آپ کے کمالات اور حالات کو اس قدر عوج واقع ہوا۔ کہ آپ کے استعداد علی کے کمالات اور حالات کو اس قدر عوج واقع ہوا۔ کہ آپ کے استعداد علی کے خصائص سے جو اسرار و معارف ظہور پذیر ہوئے حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ خود ای طرح سے افذ فرماتے سے کہ جیسے کوئی شاگر داستاد سے حدیث نقل کرتا ہے۔

حضرت خواجہ کے بعض خلفاء اور مریدین کے قلوب میں آپ کے جانب سے انکار پیدا ہوا۔ فورا حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ نے بقوت باطنیہ اس کاادراک فرمالیا۔

Marfat.com

بندگان خاص علام الغيوب ورجهال کی ن جو اسیس القلوب اور حضرت اس پر غضبناک ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ "اگر تم ابیے ایمان کی بقا اور سلامتی چاہتے ہو۔ تو ان کی جناب میں باادب اور باعقیدت رہو کہ وہ مثل آفتاب ہیں۔ اور ان کے انوار میں ہم جیسے ہزاروں ستارے کم ہیں۔ یاد رکھو کہ اس امت میں جو جار بزرگ افضل ترین اولیاء ہیں میہ بھی انہیں میں سے ہیں۔ بسااو قات حضرت خواجہ علیہ الرحمته آپ کو برسر حلقہ بٹھاتے اور خود مع اپنے خلفاء و مریدین کے آپ کے طقہ میں مستفیدانہ شریک ہوتے۔ اور بعد فراغت النے یاؤں والیس ہوتے۔ کہ آپ کی طرف پشت نہ ہو اور اینے جملہ خدام کو بھی می ہدایت فرمائے۔ کہ وہ اس طرح ہیشہ آپ کا ادب کیا کریں اور آپ کے رتبہ کو ملحوظ کرکے اپنے باطن کو آپ کی طرف متوجہ رکھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت خواجہ سے نمایت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اس غلامان غلام کو حضرت کے اس طرز عمل سے نمایت ندامت اور شرمندگی ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں۔ بموجب امرالی ہے جس کی تغیل پر ہم غیب سے مجبور ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ کے مرید خواجہ بیگی پر زیادہ عنایت مبذول ہوئی۔ بو فور شفقت ان سے آپ نے ارشاد فرمایا که جب امام ربانی صاحب سربندست تشریف لائیں توتم مجھ کو یاد دلانا۔ میں تم پر ان سے توجہ کراؤں گا۔ ہفتہ عشرہ ہی میں تمہارا کام بن جائے گا۔ جب آپ دہلی تشریف لے گئے تو حسب الارشاد حضرت خواجہ آپ نے توجہ فرمائی۔ دو ایک ہی توجہ میں خواجہ بیگی فائض المرام اور کال العرفان ہو گئے۔

ایک روز کاذکرہے کہ آپ جمرے میں آرام کردہے تھے کہ حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ آپ کے طنے کے لیے تشریف لائے۔ خادم نے چاہا کہ آپ کو بیدار کردے۔ حضرت خواجہ نے منع فرمایا۔ اور خود حجرہ کے دروازہ کے پاس آپ کی بیداری کے انتظار میں کھڑے ہو گئے باوجود بکہ آپ گری نیند سو رہے تھے۔ فورا آٹھ بیٹھے اور چاریائی سے باوجود بکہ آپ گری نیند سو رہے تھے۔ فورا آٹھ بیٹھے اور چاریائی سے نے از آئے۔ مثنوی

حالت من خواب راماند کے خواب خواب نیدار دمراور اگر ہے کواب کند عینای تنام کفت پنجبر کہ عینای دیام کفت کلینام القلب عن رب الانام اور مضطرب الحال ہو کر دریافت فرمانے کے کہ باہر کون صاحب ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا: "فقیر محمد باتی" ہے۔ آپ فورا ہی حاضر خدمت مبارک ہو گئے۔

## آپ کی سرہند شریف کوواپسی

جس قدر نعمت باطنی اور نسبتهائے عالیہ حضرت خواجہ علیہ الرحمته كو حاصل تھيں ايثار كركے سب آپ كو عطا فرمائيں اور لواي ارشاد آپ کے سرمبارک پر رکھ کرتمام خلفاء کی ہدایت اور مریدین کی تربیت آپ کے حوالہ کی۔ بعدہ آپ کے وطن مالوف کی طرف آپ کو رخصت فرمایا - مدت تک آب سالکین راه خدا طالبین طریق صدق و صفا کی تعلیم و تربیت میں مشغول اور وہ آپ کی صحبت کیمیا خاصیت کے فیض و برکات سے مستفید رہے آپ اس زمانہ میں اینے حالات عظمیہ اور مقامات عالیہ کی کوا نف اور ترقیات مریدین و طالبین کے حالات سے اطلاع دے کراہیے پیربزرگوارسے تصبح حالات فرماتے تھے۔ پیربزرگوار آب کے طالات کی قبولیت کی بشارت دے کراینے زیر تربیت سالکوں کی کوا نف ذکرو شغل سے آپ کو مطلع فرماتے اور ان کے بعض حالات کی کیفیات کو آپ سے استفسار فرماتے تھے۔ آپ ان کی قابلیت اور . ترقیات کا وہیں سے ادراک کر کے جوابات صحیحہ تحریر فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمتہ آپ کے ادراک اور کشف سیحے کی تعريف وتوصيف تحرير فرمات تنهي

آب اور حضرت خواجد کے آداب

باوجود میکه آپ ایسے مقامات بلند و مراتب ارجمند ہے سرفراز

تھے۔ مگرایے پیربزرگوار کی ایس رعایت ادب کرتے تھے کہ اس ہے اور زیادہ متصور نہیں ہو سکتی۔ صاحب زبد ۱ المقامات لکھتے ہیں کہ حضرت خواجه عليه الرحمته كے خليفه شاہ حسام الدين اينے پيربھائی حضرت مجدد صاحب رحمته الله عليه كى بهت سى تعريف و توصيف كرنے كے بعد بيان فرماتے تھے كه آپ باوجود علو مرتبت وكثرت فضيلت اپنے پيردستگير کے آداب کی کمال رعایت کرتے ہیں حضرت کے مریدوں میں آپ جیسا بادب نه کوئی خلیفه تھا۔ اور نه کوئی مرید۔ میں وجه ہے که اور سب سے زياده بركات آپ كونصيب موئيں۔ چنانچه ايك روز كاوه ذكر كرتے ہيں کہ میں مموجب ارشاد حضرت خواجہ آپ کے بلانے کے لیے گیا جوشی میں نے آپ سے کما۔ کہ حضرت یاد فرماتے ہیں آپ کے چرے کارنگ فق ہو گیا۔ اور خوف و بیم سے اس قدر مضطرب ہوئے کہ تمام بدن میں رعشه برخمیا۔ اس وفت مجھ کو صوفیائے کرام کا وہ مقولہ باد آیا کہ «نزدیکال رابیش بود حیرانی»

> حضرت غوث پاک کے خرقہ کی حوالی اور شاہ سکندر قادری سے آپ کو خلافت

سابق میں ندکور ہوا ہے کہ قطب الوجود حفرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا خرقہ مبارک اپنے جانشین صاحبزادہ حضرت سید تاج الدین عبدالرزاق قدس مرہ العزیز کو آپ کے حوالہ کرنے کے لیے تفویض فرمایا تھا۔ اور 7ی کے جانشینوں میں کے بعد ویگرے اماتہ جلا آتا تھا۔ وہ اس سال آپ کے حوالہ کیا گیا۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ حضرتِ شاہ سکندر قادری قدس سرہ العزیز سے ان کے دادا حضرت شاہ کمال سیتھلی نے خواب میں ظاہر ہو کر فرمایا۔ کہ اس خرقہ مبارک کے وارث جن کے لیے حضرت غوث یاک " نے وصیت فرمائی تھی شیخ احمہ سمرہندی ظاہر ہو گئے ہیں۔ ان کے حوالہ کر دو۔ انہوں نے خرقہ شریف کے تفویض کرنے میں بیہ خیال کرکے تامل کیا کہ گھر کی نعمت گھر میں ہی : رہے تو بہترہے پھر دوبارہ آپ نے ظاہر ہو کر تاکید فرمائی۔ پھر بھی انہوں نے ٹالا تیسری مرتبہ بحالت غضبانی ظاہر ہو کر متنبہ فرمایا۔ کہ اگر تم این خیریت اور نسبت کی سلامتی جاہتے ہو تو خرقہ مبارک اس کے وارث کے حوالہ کر دو۔ ورنہ تمہاری نبیت و کرامت سب سلب کرلی جائے گی-شاہ سکندر جیرت زدہ ہو کر خرقہ شریف لے کر آپ کی خدمت میں تشريف لائے- آب بعد نماز صبح حسب عادت طقه ذكرو توجه ميں مشغول مراقبہ فرما رہے تھے آپ جب فارغ ہوئے شاہ صاحب نے خاندان عالیہ قادریہ کی خلافت آپ کو عطا کی۔ اور خرقہ مبارک آپ کے کیے تفویض فرمایا۔ آپ نے زیب تن مبارک کیا۔ نبت قادریہ نے آپ بر غلبه اور استيلاكيا- نسبت نقشنديد مغلوب موكى- بعده نسبت قادربدكو غلبه ہو گیا۔ ایباہی کئی مرتبہ ہو تا رہا۔ 

# ارواح اولیا کی آمداور آپ کے لیے سابقت

اس اثناء میں روح مبارک حضرت غوث الاعظم رضی الله تعالى عنه حضرت اميرالمومنين سيدناعلى مرتضني كرم اللد وجهه مع بزرگان سلسلہ تشریف فرما ہوئے۔ ان کے بعد روح پر فتوح حضرت خواجہ مماؤ الدين نقشبند وحضرت اميرالمومنين سيدنا صديق أكبر رضى الله عنهامع بزرگان سلبله تشریف فرما موسے۔ دونوں حضرات میں باہم اشارات ہوئے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت مجدوالف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ نے بجین ہی میں بواسطہ ہمارے بوتے سید شاہ کمال قادری کے ان کی زبان چوس کر کامل قیض نبست حاصل کیا ہے۔ للذا ان برنهارے سلسلہ کی خدمت اور اشاعت کا براحق ہے۔ حضرت خواجہ نقشند نے فرمایا کہ جمارے طریق کا استحقاق اس وجہ سے ان پر زیادہ ہے كه بنوسط بمارے خليفه خواجه باقى بالله كے حضرت خاتم الرسل صلعم كى امانت معمودہ انہوں نے یائی ہے دونوں بزر کواروں کی ارواح طیبات میں میی منتظو مو رہی تھی۔ کہ ارواح مقدسہ اکابر سلسلہ چشتیہ بھی تشریف فرما ہوئیں۔ انہوں نے بھی اینا دعوی مع دلیل پیش فرمایا۔ کہ آپ کے بزرگوں کی نبست آبائی و اجدادی ہمارے سلسلہ کی ہے۔ اور آپ نے مارے ہی آغوش برورش میں نشوونمایا ہے اور سب سے پہلے مارے بی سلسلہ کی خلافت ماصل کی ہے لندا ہمارے سلسلہ کا حق سب سے

زیادہ ہے اس طرح ارواح عالیہ سہروردیہ کبرویہ طریق کے مثائخ عظام
کی بھی تشریف فرما ہوئیں۔ انہوں نے بھی اپنا دعوی مع دلیل پیش کیا۔
غرض کہ قاطبتہ جمیع سلاسل کے بیشرو و مشائخ کا اجتماع ہو گیا اور امربابہ
النزاع میں ردو بدل شروع ہوا۔ ہرایک سلسلہ کے بزرگ آنجناب کی
نبست اپنے سلسلہ کے لیے خواہش کر رہے تھے کہ آپ انہیں کے
سلسلہ کے شیخ قرار دیئے جائیں۔

# سرمند شريف ميں أولياء الله كا بجوم

# اور المخضرت طلخاليم كافيصله فرمانا

مولانا ہائم کئی اور طابدرالدین اپی تواریخ میں رقم طرازین کہ اس وقت اولیاء امت کا سربند میں ایسا بچوم ہوا تھا کہ شراور نواح شرکے دیہات و قصبات کے کوچہ و بازار ارواح اولیاء کرام سے پر ہو گئے۔ 11 شعبان 1011ھ کی صبح سے آخر وقت نماز ظهر تک ہی معرکہ رہا۔ بالاخر معالمہ حضرت خاتم المرسلین ماڑیا کی جناب میں فیصلہ کے لیے پیش ہوا۔ اور خورشید رسالت نے ہرایک بزرگ کو تبلی اور دلاسا دے کر فرمایا۔ کہ آپ سب بزرگوار اپنی اپنی کمالات نبست تمام و کمال اس بزرگ کے حوالہ کر دیں کہ بیہ سب سلمان میں داخل ہو جائیں اور تم بزرگ کے حوالہ کر دیں کہ بیہ سب سلمان میں داخل ہو جائیں اور تم سب کو علی انسادی اجر کا حصہ طے۔ گرچو نکہ سلملہ نقش ندیہ خیرا بشر بعد الانبیاء یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ماتا ہے اور اس

میں اتباع سنت سنیہ و اجتناب بدعت نامرضیہ سب سے زیادہ ملحوظ ہے۔ لندا یہ سلسلہ خاص خدمت تجدید سے زیادہ ترمناسبت رکھتا ہے۔ لیس یہ سلسلہ اور سلسلہ قادریہ و سمرور دیہ بیاس خاطر حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ ترویج پائیں گے۔ اور دوسرے سلاسل کبرویہ و چشتہ بھی ان سے مروج ہول گے۔

سب طریقوں کی نسبت کا طریقنه مجد دسیر میں شمول

پس جمع مشائخ عظام نے اپنے کمالات اور نسبتیں آپ میں القا فرمائیں آپ نے سب کو اپنے طریق میں امتزاجا شامل کیا۔ اور ان کو اپنی نسبت خاصہ سے جو جناب باری تعالی سے بوساطت رسالت پنائی ملٹی آپ کو خصوصیت سے عطا ہوئے تھے متد مج فرمایا۔ پس طریقہ مجدویہ تمام امت کے اولیا کے سلسلوں کو جامع ہے اور اس طریق کے سالکوں کو ہر ایک سلسلہ کے اولیاء کا فیض عاصل ہوتا ہے اور سب سلسلوں کے مشائخ کی عنایت اس کے شامل عال ہوتی تھی۔ چنانچہ مضرات قیوم اربعہ جملہ سلسلوں میں مرید فرماتے تھے گر بعد آپ کے باط اتباع شرع شریف سوائے نقشبندیہ و قادریہ طریقوں کے اور طرق میں مرید کرنے کی ممانعت ہوگئی۔ کہ بعض طریق میں ساع بھی ورست میں مرید کرنے کی ممانعت ہوگئی۔ کہ بعض طریق میں ساع بھی ورست ہوگئی۔ کہ بعض طریق میں ساع بھی ورست ہوگئی۔ کہ بعض طریق میں ساع بھی ورست ہوگئی۔ کہ بعض طریق میں ساع بھی ورست

### Marfat.com

رباب و نغم و جمله مزا میر شد ممنوع از آیات و تغیر! شیر تعلیم نسبت قادر بی

ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک طالب صادق نے ذوق کیفیت طریقتہ قادر رہے کی خواہش ظاہر کی آپ نے ان کو اپنی صحبت میں رہنے کے کے ارشاد فرمایا۔ وہ صاحب آپ کی خدمت میں عاضر ہونے گئے آپ ان پر نسبت اکابر قادر نیه کا اضافه کرنے کے۔ جب اس کو دو تین روز گزر گئے آپ کے اجل مریدین نے جو خوان نعمت نقشبندید کے ریزہ چین ستھے اسینے احوال میں بنتگی دیکھی۔ جارونا جار ان میں سے ایک صاحب نے اس بھگی اور فیض احوال کی آپ سے شکایت کی کہ میں دو تین روز سے اپنی نسبت کو برگانہ یا تا ہوں۔ نہیں معلوم مجھے سے کیا قصور سرزد ہوا۔ دو سرے درولیش نے بھی آن کر اس طرح کی شکایت کی۔ آب نے فرمایا۔ تم سے کوئی قصور سرزد نہیں ہوا۔ اس بھنگی کی وجہ بیہ ہے کہ تم انوار اکابر نقشبندیہ رضی اللہ عنهم سے اقتباس کرتے ہو میں ان صاحب کو دو تین روز سے نسبت اکابر قادریہ پہنیا رہا ہوں۔ اس کے القاكا راسته كهل رہاہے چونكه تم اس نبت سے مناسبت نہيں ركھتے ہو لامحاله معطل مو- جب مم انهی سیر کو اکابر خواجگان نقشبندیه کی طرف رجوع کریں گے تو بھٹکی تمہاری دور ہو جائے گی چنانچہ ایہاہی ہوا۔

## ہے کا تیسراسفرد ہلی اور آپ کے متعلق حضرت خواجہ کے ارشادات حضرت خواجہ کے ارشادات

تیسری مرتبہ جب آپ سرہند ہے دہلی آئے حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ نے بطور کشف ادراک فرما کرارشاد فرمایا کہ اب میرے بدن میں آثار ضعف اور ناتوانی بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اب حیات کی امید کم باقی ہے اپنے صاحبزادگان خواجہ عبید الله اور خواجہ محمد عبید الله کوجو اس وقت شیرخوار تھے۔ آپ کے روبرو پیش کرکے القاء توجہ کے لیے ارشاد فرمایا آپ نے اپ مخدوم زادول پر توجہات فرمائیں۔ اور اس کا اثر حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ پر بھی ظاہر ہوا۔ بعدہ آپ نے حسب الارشاد والد محذوم زادگان پر غائبانہ توجہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ والد محذوم زادگان پر غائبانہ توجہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ والد محذوم زادگان پر غائبانہ توجہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ والد محذوم زادگان پر غائبانہ توجہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ والد محذوم زادگان پر غائبانہ توجہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ والد محذوم زادگان پر غائبانہ توجہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ والد محذوم زادگان پر غائبانہ توجہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ والد محذوم زادگان پر غائبانہ توجہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ والد محذوم زادگان پر غائبانہ توجہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ والد محذوم زادگان پر غائبانہ توجہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ والد محذوم زادگان پر غائبانہ توجہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ والد محذوم زادگان پر غائبانہ توجہ فرمائی۔

1۔ میاں شیخ احمد کی طفیل سے ہم کو معلوم ہوا کہ توحید وجودی ایک عمل کوچہ ہے اور شاہراہ طریقت اور ہی ہے۔

2۔ میاں شیخ احمد ایک آفاب میں اور ہم جیسے کتنے ستارے ان کی

روشن میں مم بیں۔

۔ ہماری اور میال شیخ احمد کی ممثیل خواجہ ابوالحن خرقائی اور ان کے مرید عبیداللہ انصار کی ہے کہ آگر بیر ذندہ رہنے تو اپنے مرید کے مرید عبیداللہ انصار کی ہے کہ آگر بیر ذندہ رہنے تو اپنے مرید ہوتے۔

- 4- میال شیخ احمد کمال مرادوں اور محبوبوں میں ہے ہیں۔
  - 5۔ میاں شیخ احمد کی مانند آج زیر فلک کوئی نہیں ہے۔
- 6۔ بعد صحابہ و تابعین میاں شخ احمہ کے ممثال معدود سے چند برزگ گزرے ہیں۔
  - 7- ميال شخ احمه جامع قطيبت ارشاد ومدارين \_
  - 8- الحمد للد ہماری تین چار سال کی صحبت را نگال نہیں گئی۔ شیخ احمد جیسے عزیز الوجود شخص نے تربیت یائی۔
  - 9- شخ تاج آپ کے پیر بھائی فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب
    نے آپ کے موسومہ بعض مکاتیب میں جو الفاظ عزیز متوقف
    لینی سلوک میں رکا ہوا شخص تحریر کرکے اس کا چارہ کار دریافت
    کیا۔ عزیز اس سے مراد خود ذات بابر کات حضرت پیر و مرشد

# آب کے نام حضرت خواجہ کے بعض خطوط

علاوہ ان ارشادات کے حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ نے آپ کے نام جو مکتوب تحریر کئے ہیں ان سے آپ کے مدارج علیہ کے کمال کا اظہار ہوتا ہے۔ صرف دو مکتوبات بمع ترجمہ بطور تبرک اس جگہ نقل کئے حاتے ہیں۔

## اصل مكتوب

#### حق سبحانه باعلے مرتبہ کمال برساند

وللارض من کاس الکرام نصیب تکفلے نیست زانچہ حقیقت آن نوشتہ ہے شود پیرانصار قدس سرہ مے فرمود من مرید خرقائیم لیکن اگر خرقائی دریں وقت می بود باوجود پیرلیش مریدے من میکرد۔ ہرگاہ صفت آن بے صفتال ایں باشد گرفتاران آثار صفات چراجان فدائے لوازم طلب گارے مکند واز ہرکجا بوے بشام ایشان سد در پے آل زوند۔ اکنول تال و اہمال باندنہ از استغنائی و بے نیازی است موقوف اشاری است موقوف

مر طمع خوابد ز من سلطان دین فاک برقرق قناعت بعد ازین فاک برآنچه می باریخ نسخه حال داراده مااین است خدائے عزوجل برآنچه می بید مهنداے مردانا و داز عجب و پنداز مخلصی بخشاد- و بقیته المقصود جناب سیادت ماب امیرصالح نیشاپوری سلمه الله اظمار طلب نمودند چون وقت مقضی این بنود تضیع او قات ایشان راده از مسلمانی نه نمود- لاجرم به صحبت شافرستاده شد انشاء الله تعالی د بقتر راستعداد بسره مند میگروند توجه و لطف کال یا بند والدعاء-

ترجمہ: اللہ تعالی (آب کو) کمال کے اعلی مراتب یر پہنچائے اور بزرگول کے پیالہ میں زمین کا بھی حصہ ہو تا ہے جو حقیقت حال ہے تکھی جاتی ہے پیر انصار قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ ابوالحن خرقانی کا مرید ہوں لیکن اگر اس وقت وہ موجود ہوتتے تو باوجود پیری وہ میرے مرید ہوتے جبکہ ان بے صفتول کی بیہ صفت ہو آٹار صفات کے گرفتار کس طرح ہے اس جانفدائی کی طلبگاری نہ کریں اور جہاں کہیں سے ان کے دماغ میں خوشبو پہنچے اس کا پیچھانہ کریں اب دیر و تامل ہمارا بے يروائي اورب نيازي سے نہيں ہے بلکہ موقوف اشارہ ير ہو۔ حر طمع خوابد زمن سلطان دين ئى برفرق قناعت اب تو موقع بھی ایسا ہے اور ارادہ بھی یمی ہے کہ خدا اس کو مهیا کر دے اور غرور اور خود پبندی سے نجات دے جناب سیاوت ماب پیرصالح نیشایوری نے اپنا باقی ماندہ مقصود کی طلب کا ظاہر کیا جبکہ وفت اس کا مقتفی نہ تھا اس کے او قات کا ضائع كرنا مسلماني سے بعيد معلوم موال لنذا ان كو آپ كى صحبت ميں روانه کیا گیا انشاء الله تعالی مموجب اینی استعداد کی بهره یاب ہوں کے اور کامل توجہ اور مریانی حاصل کریں کے والسلام۔ حضرت مجدد علیہ الرحمتہ نے اس مکتوب شریف کا نہایت

عاجزی اور انکساری سے جواب اداکیا تھا۔ جو آپ کے مکتوبات شریف کی جلد اول میں موجود ہے دوسرا خط کئی ماہ کے بعد حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ نے آپ کے نام ارقام فرمایا تھاوہ بھی مع ترجمہ ذیل درج کیا جاتا

# أصل مكتوب

الله تعالی فقراء و مساکین درمانده را زبرکات برگزیدگان به دربانی برسانه مرتبست که عرض نیاز مندی بدرگاه ولایت کرده امآرے ایں یک کلمه را قاصدان صادق حال مے تواند شدالحمد لله این فتم خود صورت می بند دو دیگر چه نوئیم شخن درویشال محفرت شا نوشن نمایت به شری است حکایت اوضاع صوریه بسیار بیجا الغرض مارا حد خودی باید دانست دا نه فضول احتراز باید کرد- والدعاء

ترجمہ: اللہ تعالی فقراء اور مساکین کو اپنے برگزیدوں کی برکت سے دربانی تک پنچائے مدت گذری کہ درگاہ ولایت پناہ میں عرض نیاز مندی نہیں کی ہاں اس کلمہ کو سچائی اٹھانے والے قاصد اٹھا کے ہیں الجمد للہ کہ یہ قتم خود صورت پیدا کرتی ہے اور اس کے سوا اور کیا لکھوں درویشوں کی باتیں آپ کی خدمت میں لکھنا نمایت بے شری ہے اور ظاہری وضع کی باتیں خدمت میں لکھنا نمایت بے شری ہے اور ظاہری وضع کی باتیں خدمت میں لکھنا نمایت بے شری ہے اور ظاہری وضع کی باتیں

آپ کی سرہند شریف کو واپسی اور سفرلاہور

اس کے بعد آپ اپ وطن مالوف کی طرف مرخص ہوئے اور بموجب ارشاد پر بزرگوار چند روز وہاں قیام فرما کر عازم شہرلاہور ہوئے آپ کے فیضان عام و کمالات تام کی بردی شہرت ہوئی عائد علماء حضرت مولانا جمال الدین تلوی اور دیگر فضلاء مثل مولانا عبدالحکیم سیالکوئی وغیرہ آپ کے حلقہ بیت و ارادت میں داخل ہوئے اور اکثر مشاکخ وقت نے آپ سے فیضان حاصل کیا۔ مولانا جمال الدین تلوی کو آپ سے بیعت کرنے کے یہ واقعات بیش آئے کہ وہ مشرین مسئلہ وحدت الوجود تھے۔ آپ کی فدمت میں مباحث کی غرض سے آئے تھے۔ آپ کی فدمت میں مباحث کی غرض سے آئے تھے۔ آپ کی فدمت میں مباحث کی غرض سے آئے تھے۔ آپ کی فدمت میں مباحث کی غرض سے آئے تھے۔ آپ کی فدمت میں مباحث کی غرض سے آئے تھے۔ آپ کی فدمت میں مباحث کی غرض سے آئے تھے۔ آپ کی فدمت میں مباحث کی غرض سے آئے تھے۔ آپ کی فدمت میں مباحث کی غرض سے آئے حمرید آئے دیا۔ ای وقت ان کی آئ میں مقام توحید ان کو دکھا

در درول کیک ذرہ تور عارفی بہ بود از صد متصرف اے صفی

# حضرت خواجہ کی خبروصال اور آپ کی لاہور سے روائگی روائگی

آپ لاہور میں مقیم اور سرگرم حلقہ ذکر و شغل تھے کہ خبر وحشت ملی کہ حضرت خواجہ علیہ الرحمتہ کا بچھ دنوں کی علالت کے بعد بتاریخ 25 جمادی الاخر 1012 صبحری دہلی میں وصال موا آپ انالله و انا علیه راجعون کہتے ہوئے بے اختیار بحالت اضطرار وہاں سے وہلی کو روانه ہوئے کو راستہ میں شہر سرہند واقع ہوا اور مکان آیا مگر آپ گھر تک نہ گئے۔ بغیراہیے اہل و عیال سے ملے شانہ روز چل کر دہلی پہنچے اور مزار انور مرشد برحق کی زیارت کی اینے مخدوم زادول اور پھر بھائیوں کو صبر ولاسا ولایا۔ سب نے دہلی میں قیام فرمانے کے لیے آپ سے التماس کی۔ آپ نے چند روز قیام فرماکران کے شکستہ دلوں کو مراحم عنایت ہے تشفی مجشی۔ تربیت و ارشاد سلوک کو بمقابلہ عہد حضرت پیر مرشد قبله بهت زیاده فروغ موا- مموجب وصیت حضرت خواجه مریدین و خلفاء خواجہ آپ کے صلقہ ذکر میں مثل مریدین کے شریک ہو کر استفادہ كرتے اور آداب عقيدت نياز مندانه بجالاتے تھے۔ آپ کے بعض ناتجریہ کارپیربھائیوں کی ایک حرکت اس درمیان میں بعض حاسدوں یا تا تجربہ کار مریدوں نے

حضرت خواجہ صاحب کی جناب مجدد علیہ الرحمتہ سے استفادہ فرمانے پر نکتہ چینی شروع کی جو آپ کے خلاف مزاج ہوئی اور بعض خام کار پیر ہمائی آپ سے منحرف ہو گئے اور ہر چند کہ آپ نے وعظ و پند سے ہدایت فرمائی لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ آپ نے بعض کی نسبت اور کمالات سلب فرمائے پھر بھی کوئی متنبہ نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ راہی وطن شریف ہوئے۔

### غلطيول كي توبه ومعذرت

شخ تاج الدین سنبھلی نے جو حضرت صاحب کے خلیفہ اور ان مخرف لوگوں کے سرغنہ تھے اپنی نسبت کو سلب پاکر آپ کے خلاف ختم پڑھنے شروع کئے ان پڑھنے والوں میں سے ایک شخص نے جو صاحب کشف تھا۔ یہ دیکھا کہ ہم میں سے ہرایک نے ایک ایک چراغ روشن کیا۔ ناگاہ تند ہوا کا جھونکا آیا بجل چہلی کیک گخت سب چراغ بچھ گئے اور غیب سے ندا آئی کہ «حضرت مجدد الف فانی کے مخالفین کے سادکے یہ چراغ سے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمالی توجہ سے خاموش اور پیست و نابود کر دیئے گئے" یہ واقعہ پیش آتے ہی سب مشرین جران و سرگردان رہ گئے خود شخ تاج نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم الثان مرگردان رہ گئے خود شخ تاج نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم الثان مرس العزیز صدیقین ہیں ان میں سے ایک بررگ نے شخ سے خطاب مرہ العزیز صدیقین ہیں ان میں سے ایک بررگ نے شخ سے خطاب سرہ العزیز صدیقین ہیں ان میں سے ایک بررگ نے شخ سے خطاب

فرمایا کہ تمہاری نبت کی سلب اور بربادی کا باعث حضرت مجدد صاحب
کی طرف اشارہ کر کے ان کی مخالفت ہے۔ علاوہ شخ تاج کے اس قشم کی خواجہ حمام
خواجیں اوروں کو بھی ظاہر ہو کیں۔ الحاصل شخ تاج نے خلیفہ خواجہ حمام
الدین احمد اور مولانا محمد ملح کو جو حضرت خواجہ کے داماد تھے نمایت تضرع
کے ساتھ اپنی غلطی سے آگاہ اور خواب کی کیفیت سے مطلع کر کے استدعاکی کہ سب کی طرف سے آپ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمتہ استدعاکی کہ سب کی طرف سے آپ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمتہ سے معافی کی درخواست کریں۔

# خاطیوں کی معافی

خواجہ حمام الدین احمد نے بھی مراقبہ میں دیکھا کہ آخضرت ملے اور خطبہ فرما رہے ہیں اس میں حضرت مجدوعلیہ الرحمتہ کی تحریف و توصیف کر کے آپ کی مجددیت اور قیومیت کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس واقعہ کا بھی اپنے منکر پیر بھائیوں سے ذکر کیا۔ سب نے توبہ و استغفار کرکے حضرت مجدوعلیہ الرحمتہ کی طرف رجوع کیا۔ شخ تاج نے ایک درخواست اپنی اور دیگر پیر بھائیوں کی خطاء کی معذرت کے متعلق آپ کی خدمت میں تحریر کی۔ اور جب کی خطاء کی معذرت خواجہ قدس مرہ کے عرس کی تقریب میں دہلی تشریف آپ حضرت خواجہ قدس مرہ کے عرس کی تقریب میں دہلی تشریف الے۔ مع کل منکرین نگلے مراپی اپنی دستاریں گلوں میں ڈالے ہوئے آپ کے استقبال کے لیے دہلی ہے کئی میل تک حاضر ہوئے اور اپنی آپ

قصورات کی صدق دل سے معافی جاہی۔ آپ نے براہ اخوت سلسلہ ترحم فرما کرکے سب قصورات کو معاف فرما دیا۔

میں شان مجدد بلند تطبول میں اور غوتوں میں وہ ارجمند ہے لیکنے احمد سرمندی دروازه جس پیہ فیض النی کا جو اعتقاد رکھتے ہیں ان کی جناب ان کا دو جہاں میں رتبہ بلند ہے صدیق رناطنہ سے عروج و مجدد پیہ ہے نزول

آب کے شیوخ اور سلاسل

آب نے پانچ مرشدوں سے قیض پایا اور ظافت حاصل کی۔ حضرت شیخ یعقوب ضرخی تشمیری ۔ ان سے آپ نے سوائے تخصیل علم ظاہری طریقتہ کبرویہ سہروردیہ میں بھی خلافت پائی۔

يعقوب ضرخي- كمال الدين حسين خوار زمي- حاجي محمه خيوشاتي- شاه بندواري- رشيد الدين- امير عبدالله خواجه اسحاق

جيلاني- سيد على مهراني- شيخ محمود مراو قاني- علاؤ الدوله سمناني شيخ عبدالله مغربي- شيخ احمه جور قاني شيخ على الاعلى- شيخ مجددالدين بغدادي- يشخ بجم الدين تحمري-2\_ حضرت حاجی عبدالرحمٰن بدخشی کابلی معروف به حاجی رمزی- ان ے آپ نے مصافحہ کیا۔ اور انہوں نے اپنے شیوخ سے لیس سند مصافحہ حسب ذیل ہے۔ حاجی عبدالرحمٰن بدخش کابلی معروف به حاجی رمزی -حافظ سلطان ادهمی معمر 110 سال شیخ محمود شیخ سعید معن حبشی-أتخضرت صلى الله عليه وسلم-(نوٹ) ان میں سے ایک صاحب جن ہیں 3۔ معزت مخدوم عبدالاحد آپ کے والد ماجدان سے بندرہ طریقول میں آپ نے ظلافت یائی شجرات حسب ذیل ہیں: 1۔ سلملہ فاروقیہ: بیہ آپ کا جدید سلملہ ہے اس کا شجرہ بعینہ آپ کا تسبی شجرہ ندکورہ جو ہراول ہے۔ 2- السلله مرى مقطيه بيا بهى كسى قدر تفاوت سه آب كاجديد سلسله اس میں آپ کی سترھویں پشت کے دادا خواجہ سلمان بن مسعود نے حضرت سری مقلی خلیفہ حضرت معروف کرخی سے خلافت یائی ہے اور ان کا شجرہ مشہور ہے۔ 3۔ سلملہ سروردیہ شہابیہ۔ بیامی سی قدر تفاوت سے آپ کا جدید

سلسلہ ہے۔ اس میں آپ کے بار ھویں بشت کے دادا حضرت شخ احمد بن یوسف نے حضرت شخ الثیوخ شہاب الدین سہروردی سے خلافت پائی اور ان کا شجرہ مشہور ہے۔

4- سلسلہ سرورویہ بمائیہ۔ یہ بھی کسی قدر تفاوت سے آپ کا جدید سلسلہ ہے۔ اس میں آپ کے گیار ہویں پشت کے دادا حضرت سلسلہ ہے۔ اس میں آپ کے گیار ہویں پشت کے دادا حضرت مناء الدین ذکریا ملتانی سے خلافت پائی ہے اور وہ شخ الشیوخ کے خلیفہ سے۔

5- سلسلہ سہرور دیہ و چشتہ جلالیہ: یہ بھی کسی قدرت تفاوت سے
آپ کا جدید سلسلہ ہے اس میں آپ کے پانچویں پشت کے دادا
حضرت امام رفیع الدین بانی قلعہ سرہند نے حضرت سید جلال
الدین مخدوم جمانیاں سے خلافت پائی ہے اور وہ خاندان سہرور دیہ
میں حضرت شیخ رکن الدین نبیرہ حضرت ذکریا ملتانی کے اور
خاندان چشتہ میں حضرت چراغ دہلوی خلیفہ حضرت محبوب اللی

6- سلسله قادریه جدید حسنیه یعنی شخ عبدالاحد- شخ رکن الدین-امیر سید ابراهیم ایرجی قادری سید شاه احد جیلی قادری- سید شاه موسی قادری سید شاه عبدالقادر سید شاه محد محسن- سید شاه ابونصر سید شاه ابونصالی- سید شاه عبدالرزاق تاج الدین- حضرت غوث شاه ابوصالی- سید شاه عبدالرزاق تاج الدین- حضرت غوث باک- سید ابوصالی- سید عبدالله جیلی- سید یجی زام رسید محد-

سيد داود- سيد موسى الثاني- سيد عبداللد- سيد موسى الجون- سيد عبداللد المحض- سيد حسن مثنى- حضرت امام حسين رمالفر- حضرت امام حسن من الثير - حضرت امام على مرتضى منافير - حضرت رسول خدا و ملی الله علیه وسلم - الله علیه وسلم -7\_ سلسله قلندريه لعني بعدنام شيخ ركن الدين- شيخ عبدالقدوس- شيخ عبدالسلام جونبوري- شاه محمر- قطب الدين بنيادل- سيد مجم الدين قلندر سيد خضر رومي- عبدالعزيز مكي صحابي- حضرت رسول واصلى الله عليه وسلم-8۔ سلملہ چشتیہ صابرہیہ۔ بعد نام شیخ عبدِالقدوس کے۔ شیخ محمہ شیخ احد عارف - شيخ عبدالحق - شيخ جلال الدين باني يق - سمس الدين و المريد الدين مخدوم سيد احمد على صابر- بابا فريد الدين مجنج شكر- خواجه والمرين - خواجه خواج كان سيد معين الدين - يتيخ عثان باروني و عاجي شريف دندني قطب الدين مودود ناصرالدين ابويوسف- ابو والمرابدال- أبواسخ شام- مشاد علو دينوري المن الدين ببيره بقري- يدالدين حذيفه مرعثي- سلطان ابراجيم- فضيل بن و عياض - عبدالواحد بن زيد هيخ حسن بصري - حضرت على مرتضلي والمنته معرت رسول خداصلی الله علیه وسلم-سلسلہ چشتیہ نظامیہ کیسودرازیہ۔ بعد نام بینخ عبدالقدوس سے بینخ ورولین محد بن قاسم اودهی شیخ ابن علم اودهی- سید صدر

الدين- سيد محمد گيسودراز- خواجه نصيرالدين محمود چراغ دہلوی۔ شخ نظام الدين محبوب الني- بابا فريد ند کور۔ الخ

10- سلسله چشتیه نظامیه صدر بید- بعد نام شیخ درولیش محمه بیخ سعد الله- شیخ فتح الله- شیخ صدرالدین طیب- چراغ دالوی مذکور- الخ

11- سلسلہ چشتبہ نظامیہ جلالیہ۔ بعد نام شخ درولیش محمہ کے سید بڑھن- سید اجمل بھڑا بچی۔ سید جلال الدین مخدوم جمانیاں۔ بڑھن- سید اجمل بھڑا بچی۔ سید جلال الدین مخدوم جمانیاں۔ جراغ دہلوی مذکور الخ۔

12- سلسله قادریه جلایه- بعد نام مخدوم جهانیال کے عبید غیبیابوالقاسم فاضل ابوالمکام محمد فاضل محمد قطب الدین- مشس الدین
علی الافلح- سمس الدین حداد- حضرت غوث پاک شخ ابوسعید شخ
ابوالحن- شخ ابوالفرح- شخ ابوالفضل عبدالواحد- شخ ابوبکر شبلیشخ ابوالقاسم- جنید- سمری مقلی معروف کرخی- امام رضا- امام
کاظم- امام صادق- امام محمد باقر- امام سجاد- امام حسین راه شخ امام
حسن راه شخ - حضرت امام علی مرتضیٰ کرم الله وجهه محضرت رسول
خدا صلی الله علیه وسلم-

13- سلسله کبرویه جلالیه- بعد نام مخدوم جمانیال کے سید حمید الدین سم مخدوم جمانیال کے سید حمید الدین سم مخدی الدی مختری مختری مختری الدین مختری مختری الدین کبری فرکور الخیدی مختری مختری الدین کبری فرکور الخیدی مختری مختری الدین کبری فرکور الخیدی مختری مختری مختری الدین کبری فرکور الخیدی مختری مختری الدین کبری فرکور الخیدی مختری مختری

14- سلسلم سهرورديد جلاليه بعد نام مخدوم جمانيال كے بينخ ركن الدين

شيخ صدر الدين- شيخ بهاؤالدين زكريا- شيخ الشيوخ شهاب الدين-عضى الوالنجيب حضرت غوث ياك" - يشيخ ابوسعيد مذكور الخ-15۔ سلسلہ مداریہ۔ بعد نام سید اجمل کے شاہ بدیع الدین قطب مدار۔ منتبخ ظیفور شای - شاہ عین الدین شای - شاہ نیمین الدین شای -عبدالله علم بردار- حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه يا حضرت على كرم الله وجهه- رسول خدا صلى الله عليه وسلم-حضرت خواجہ باقی باللہ ان سے طریقه نقشبندیہ میں آپ نے خلافت یائی۔ شجرہ سے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ۔ خواجہ الممكي فواجه درويش محمه خواجه محمد زامد خواجه لعقوب جرخي-خواجه علاؤالدين عطار خواجه بهاء الدين محمه نقشبند - خواجه سيد امير كلال - خواجه باباساس - خواجه على عزيزان امتنى - خواجه محمود الجير فغنوی۔ خواجہ عارف ربو کری۔ خواجہ الخالق غجدوانی۔ خواجہ ابوسف بمداني- خواجه بوعلى فارمدي- خواجه ابوالحس خرقاني-خواجه بایزید وسطای- حضرت امام جعفرصادق- حضرت قاسم بن محر- حضرت سلمان فارسى- حضرت صديق أكبر بناشد- حضرت رسول خداصلی الله علیه وسلم-واضح ہو کہ بیہ شجرہ او۔ سیہ ہے کہ اس میں حضرت بایزید کے بعد حضرت ابوالحس کا نام ہے حالا نکہ دونوں میں باہم ملاقات جسمانی نہیں ہوسکی۔ دوسرا شجرہ متصلہ سے ہے اس میں بعد نام جینج

بوعلی فارمدی کے۔ ابوالقاسم گرگانی۔ ابوعثمان مغربی۔ ابوعلی کاتب۔ ابوعلی دقال ابوالقاسم فشیری ابوعلی دقال ابوالقاسم نشیری ابوعلی دقال ابوالقاسم نصیر آبادی۔ ابوبکر شبلی۔ شیخ جنید۔ سری مقطی۔ معروف کرخی ہے۔ الخ

5- حفرت سید شاہ سکندر" ان سے آب کے خرقہ خاص حفرت غوث فاص حفرت غوث پاک رضی اللہ عنہ اور طریقہ قادریہ جدیہ میں خلافت پائی۔ شجرہ حسب ذیل ہے۔

سید شاہ سکندر۔ سید شاہ کمال۔ سید شاہ فضیل۔ سید گرار ممن اول۔ سید مانی۔ سید سمس الدین عارف سید ابوالفضل۔ سید گرار ممن اول۔ سید سمس الدین صحرائی۔ سید شاہ عقیل۔ سید شاہ بماء الدین۔ سید شاہ عبدالوزاق حضرت غوث عبدالوزاق حضرت غوث یاک" بعدہ سلسلہ جدید حسینہ مذکورہ۔ الح

# بناله الزمزالزجن

تيسراجونهر

حضرت مجدو کے مخصوص کمالات اور اخلاق واعمال کے بیان

میں

آپ کے مخصوص کمالات

جوجو کمالات عالیہ اور مدارج مخصوصہ خدائے پاک نے آپ کو عطا فرمائے۔ زبان قلم اس کے بیان سے عاجز اور قلم تحریر سے قاصر ہے بطور مشت نمونہ نظروارے کچھ مخضر خاصے درج ذبل کئے جاتے ہیں۔

1- آپ کا خمیر بقیہ طینت محمد تیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔

2- آپ مجدد الف نانی لیعنی دین کو نئے سرے سے تازگی بخشنے والے

3- آپ قیوم اول لین آپ کی ذات بابرکات باعث قیام عالم و عالمیان ہے-

- 4- آپ کو خزینہ الرحمتہ کے خطاب سے سرفرازی بخشی گئی۔
  - 5- آپ کو مرتبہ فردیت عطاہوا۔
- 6- آب مجموعه قطب مدار (باعث بقائے عالم جان) و قطب ارشاد (باعث بقائے عالم جان) و قطب ارشاد (باعث بقائے ایمان عالم) ہیں
- 7۔ آپ کے ہی سلسلہ میں قیامت تک قطب مدار وارشاد ہوا کریں گے۔
- 8۔ خضرت امام مهدی آخرالزمال آپ کے ہی خلفاء سلسلہ سے ہوں گے۔
  - 9- آپ کو مقام محبوبیت ذاتیه خرقه عطاکیاگیا۔
- 10- آپ مقام سابقین و اولین پر پہنچ جو اصحاب بمین سے بھی آگے
  - 11- آپ کوسیاحت و ملاحت ممتر جه عطامونی۔
  - 12- آب (صلم) یعنی بندوں کو خدا ہے ملانے والے ہیں۔
  - 13- آپ کو ممنیت آل حضرت صلی الله علیه وسلم و اصالت کرامت عطاء ہوئی۔
    - 14- آب نے ب واسطہ اللہ پاک سے کلام فرمایا
      - 15- آپ كوعلم لدنى عطاكياً كيا
      - 16- آپ کو اسرار مقطعات قرآنی عطاکئے گئے
    - 17۔ آپ کو علم سموات حضرت امیرالمومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ حمر

نے تعلیم فرمایا

18۔ آپ سے حضرت خضروالیاس نے مل کراس پر موت وحیات کی

. كيفيت ظاهركي- هنايه و مدارك الم

19۔ آپ پر علم الیقین حق الیقین جو اصحاب کبار کو عطاء ہوا تھا ظاہر کیا

حكيا

(نوٹ) دوسرے اولیا جس کو حق الیقین فرماتے ہیں۔ وہ آپ کی سخقیق کی روسے علم الیقین ہی کا جزوجے۔

20۔ آپ بر مقامات تعین حبی دوجودی ظاہر کئے گئے۔

21- آب کو مثل اصحاب کبار مدارج اتباع آنخضرت ملی ایم مرفراز

ہوئے۔

2- آپ کی زیارت کے لیے کعبہ شریف آیا۔ اور آپ کی خانقاہ شریف کے کنویں سے آب زمزم برآمد ہوا۔ بہت لوگوں کو جج کرا دیا۔ اور آب زمزم بلایا۔

23۔ آپ کی خانقاہ شریف کی زمین کو بہشتی زمین کا درجہ عطا ہوا۔
(نوٹ) زمین مقدس آپ کی مسجد کے شمال کی جانب ہے۔ طول چالیس 40 گز ہے۔ جو روضہ مبارک سے شروع ہو کر قبہ مبارک سے شروع ہو کر قبہ مبارک کے عقب شمال کی طرف چھ 6 گز چلی مجی ہے اور عرض اس زمین کا 30 گز ہے دوات مرائے کے دیوار سے غرب کی

جانب كوئيس تك واقع ہے۔

24- آپ کے طریقہ میں تمامی اولیاء کے فیضان ممتزج اور شامل ہیں۔ اس لیے آپ کا طریقہ افضل واسل ہے۔

25۔ آپ کا طریقہ جامع شریعت و طریقت ہے اور اس میں مقامات

ولابیت کے علاوہ کمالات نبوت بھی شامل ہیں۔

26- آپ کے سلسلہ کے کل مریدین (جو قیامت تک ہوں گے) آپ کو دکھلائے گئے۔

27- آپ پر گزشته و آئنده حالات منکشف ہوئے۔

# آپ کی کرامتیں

اگر کی پینبریا بن سے کوئی بات خلاف عادت ظہور میں آئے تو اس کو مجزہ کتے ہیں اولیاء امت سے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے ورنہ استدراج۔ انبیاء علیم السلام کو مجزات اس لیے عطاکے گئے کہ کفار پر ہیبت ہواور وہ ایمان لاویں اور اولیاء کو اس لیے کرامت سرفراز ہوئی کہ فات و فاجر توبہ کریں اور راہ راست پر آویں مگر کرامت کے ظہور اور عدم ظہور سے مدارج بزرگ میں کی و بیشی لازم نہیں آئی۔ ظاہر ہے کہ اصحاب کبار کے مرتبہ کو بڑے سے بڑا کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان سے بمقابلہ اولیاء اللہ کے خوارق بہت کم ظاہر ہوئے آپ سے بیشار کرامات ظاہر ہوئیں۔ بعض نے سات سو اور بعض نے اس سے ڈیادہ کرامات ظاہر ہوئیں۔ بعض نے سات سو اور بعض نے اس سے ڈیادہ فراہم کی ہیں۔ لیکن میں صرف بیالیس کے بیان پر اکتفاکر تا ہوں۔ ذبد

القابات میں ذکور ہے کہ آپ کے ایک خادم نے بیان فرمایا کہ آنجناب نے اس حقیر پر ایک مرتبہ ایسی توجہ فرمائی کہ میں اس کے اثرات کو اگر چوب خٹک پر ڈالوں تو بقین ہے کہ وہ ہری ہو جائے اور اہل عالم پر ڈالوں تو نور سے معمور ہو جائیں پر کیا کروں مجبوری ہے کہ ذمانہ اخیر ہے شرو فساد کا معدن اور خیر و برکات سے خالی مرضی اللی انوار و اسرار کی عام اشاعت کی اجازت نہیں دیتی میں اس کے اظمار سے معذور ہوں ۔ واضح ہو کہ اسی توجہ کے برکات اس وقت تک سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے برکات اس وقت تک سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے برگوں میں باتی ہیں۔ جس کے وہ احیاء قلوب مردہ فرماتے ہیں۔

منتوی اید

یں کہ اسرافیل وقند اولیاء!!!!

مردہ را زیبان حیات ست ونما
اندرون اولیاء کال بعما ست!
طالباں را و حیات ہے بہاست
جانمائے مردہ اندر گور تن!
برجمدز آواز شان اندر کفن!

1- آپے کرامات عالیہ احیاء قلوب فیضان شرح صدر محمیہ علی صاحبما
البلام والتحیہ ہے جو بمقابلہ معجزات باہرہ احیاء اموات وغیرہ جو اور
انبیاء علیم السلام ہے ظہور میں آئے۔ کمیں اعلیٰ وارفع ہیں۔

نظم

برتر از احیاء که باعیسی برفت وزید بیضا که باموسی برفت وزکف آبن که باداؤد بود وزکف آبن که باسالح نمود بکساز ملک سلیمان و ز تگین! بکساز ملک سلیمان و ز تگین! فیض قلب رحمته للعلمین بست اعلے ارفع و افضل مدام دائم و باتی الی یوم القیام مسل یا رب علی شمس الهدی النبی المصطفے برر الدج! و استیصال دین اور اتباع شرع متین احیاء کتاب و سنت استیصال مرک و پرعت

پس کرامت نیست جز افعال رب زمد و ورع و علم و اخلاق و ادب 3- آپ کے مدارج عالیہ اور مقامات مختصہ ولایت کبری و کمالات نبوت و رسالت

امرار خدا چول وي ناب صاعد و تازل قلب آنجناب علم وبي لدني يوالعجب !!! دانما نازل ز ساق عرش رب! 4۔ آپ کے صاجزادہ حضرت خواجہ محمد معصوم قدس مرہ العزرز موسوی المشرب شفنہ آپ نے تصرف فرما کے ان کو محمدی المشرب كرا ديا-5۔ آپ نے ایک مرید کو بشارت دی کہ جھے کو ولایت ابراہیمی عطا موتی ہے اس کو بورا لیتین نہ ہوا۔ آب نے شب کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی تصدیق کرا دی۔ جب وہ صبح کو آیا آپ نے اس کی شب گذشت بیان فرمائی۔ وہ آپ کے قدمول بر کریزا۔ 6 - ایپ کو میخ طاہر لاہوری کی بیشانی پر لگا ہوا لکافر لکھا ہوا ظاہر ہوا۔ سی روز بعدید خبر آئی که وه کافر جو کیا اور اس نے زنار پہن لیا۔ - ایسے نے لوح محفوظ کی طرف نگاہ کی تو وہاں بھی میں لکھا ہوا پایا اب ہے دعای۔ اس کی برکت سے وہ سعید ہو کیا۔ توبہ کی اور آپ کے مرید ہوئے اور خلافت یائی۔ 7۔ آپ کے قادریہ طریقہ کے ایک مرید کو حضرت غوث الاعظم من الله عنه كى زيارت كا اشتياق پيدا موا- آب في ال

قطب تارہ کی طرف دیکھنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اس میں سے حضرت غوث ظاہر ہوئے۔ اس نے اچھی طرح سے آپ کی زیارت کرلی۔ اور آپ بھروہیں مخفی ہو گئے۔

- 8- آپ کے مرید مولانا یوسف کو جال کنی کا وقت پیش آیا۔ ان کا سلوک کچھ باتی تھا۔ اب ان کے پاش تشریف لائے اور فوراطے کرا دیا۔
- 9- ایک شخص نے آپ کی خدمت میں اس مضمون کا خط تحریر کیا کہ دربار پنجبری میں اصحاب کبار ایک نظر میں کامل ہو جاتے ہے۔ اب محنت سے بھی پچھ نہیں ہو تا۔ آپ نے اس کے جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ اس کا جواب صحبت پر موقوف ہے۔ جب وہ شخص حاضر خدمت ہوا۔ آپ کی پہلی ہی ملاقات میں نعمت باطنی سے مالا مال ہو گیا۔
  - 10- چونکہ آپ کے فیض سے بہت سے اہل قبور بھی مستفید ہو کرولی ہو گئے۔ ایک شخص نے دم اخیریہ وصیت کی کہ میراجنازہ آپ کی فدمت میں لے جا کر پیش کرنا۔ جب جنازہ لایا گیا۔ آپ نے توجہ دی مردہ کا دل جاری ہو گیا۔ اسی شب اس کے اقرباء نے اس کی کیفیت کو خواب میں دیکھا۔

11- مولانا محمیاشم کشمی نے غائبانہ آپ کی شہرت س کرایک خط ملک دکن سے آپ کی خدمت میں لکھا۔ آپ نے اس کو ملاحظہ فرماکر

ارشاد فرمایا کہ اس سے نور ولایت ظاہر ہوتا ہے چند روز میں مولانا حاضر خدمت ہو کر مرید ہوئے اور خلافت یائی۔ 12۔ جمانگیر بادشاہ اور شاہجمان شاہزادہ کی باہم نزاع واقع ہوئی۔ اور نوبت مقابلہ کی بینجی فقراء وقت نے بالاتفاق شنرارہ کو مبار کباد و فتح یانی کی دی۔ مگر آپ نے فرمایا۔ معاملہ بر عکس نظر آتا ہے بالاخر وہی متیجہ ہوا۔ جو آب نے فرمایا تھا۔ 13۔ عبدالرحیم خانخانال صوبہ وکن پرشاہی عماب ہوا۔ اس نے آب سے استراد جاہی۔ آپ نے اس کو دل جمعی کا خط لکھا۔ تین جار روز میں بادشاہ نے بجائے عماب کے خلعت و خطاب سے اس کو 14- بادشاه كا ايك اميرير سخت عماب موا- اور وه لامور سے دہلی اس ليے طلب كياكياكم التحى كے ياؤں سے بندھواكر مروا ڈالا جائے۔ اثنائے راہ میں جب وہ سمرہند شریف پہنچا۔ آب سے خواہان امداد موا۔ آپ نے دعا فرمائی۔ جب وہ دربارشاہی میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بچائے عماب کے خلعت سے مرفراز فرمایا۔ 15- آپ آخر عمراجمير شريف ميل مقيم اور حضرت خواجه غريب نواز قدس مرہ کے مورد عنایات تھے رمضان شریف میں ممازیوں کو سببب سنتى مسجد و موسم بارش مماز تراويح بين سخت تكليف

#### Marfat.com

ہونے ملی آپ نے وعا فرمائی۔ پس جب سک کلام اللہ علم نہ ہو

گیا۔ ہارش شمیں ہوئی۔ 16۔ ای مسجد کی ایک دیوار نهایت خمیدہ تھی۔ لوگ اندیشہ ناک ہوئے ہے تیے نے فرمایا مطمئن رہو ابھی نہیں گرے گی۔ جب آپ اجمیر شریف سے واپس ہوئے۔شہرسے باہر ہوتے ہی گر گئی۔ 17۔ مولانا محمد امین سالها سال سے بیار تھے نہ کوئی دعا ان پر اثر کرتی تھی نہ دوا۔ انہوں نے آپ کا نام نامی سن کر آپ کی خدمت میں ایک عرضداشت لکھی۔ اس کے جواب میں آپ نے ایک خط تسلی آمیز لکھ کراور اینا پیرائن مبارک ان کو ارسال فرمایا اس نے آپ کا بیراین مبارک بینافورای تندرست ہو گیا۔ قدرت باز گرداند ز راه 18۔ شب برات کو آپ پر ظاہر کر دیا گیا کہ ای سال آپ کا وصال ہو گا۔ چنانچہ ویباہی ہوا۔ 19۔ آپ نے اپنے وصال سے پہلے اپنی حیات کے ایام باقیہ ظاہر فرمائے تھے۔جس کے بعد وفات کی تقدیق ہو گئے۔

مربات ہے۔ اسے بعد وقات کی تعدیل ہو گا۔ 20۔ آپ نے اپنے وصال سے ایک روز قبل کل حال وفات کے متعلق حتی کہ وفت تک متعین کر دیا۔ دیباہی ہوا۔

21۔ آپ کا ایک عقیدت مند سمی شہر میں کافروں کے مقابلہ میں مغلوب ہوا۔ اور آپ کو یاد کیا یاد کرتے ہی آپ فورا پہنے گئے۔ اس کی مدو کی وہ فورا غالب ہو گیا۔ 22۔ ہزاروں کافر آپ کے دست مبارک پر مشرف بداسلام ہوئے۔ 23۔ حضرت سینے آدم بنوری قدس سرہ العزیز کو صرف تین روز میں ا کال سلوک طے کرا کے خلافت عطا فرمائی۔ 24۔ ایک بنگالی وروایش نے آپ سے طرایقہ حاصل کیا۔ جب اس پر جذبه قویه وارد موا سربرمنه جنگل کو چلاگیا۔ 25۔ ایک سوداگر یر آپ نے توجہ فرمائی پہلے ہی مرتبہ میں وہ مدہوش اور مجذوب ہو کر گھر ہار سے دست بردار ہو گیا۔ دو سری مرتبہ ر جب آپ نے توجہ دی تو ہوش میں آکر سالک ہو گیا۔ 26۔ ایک جذامی آپ کی خدمت میں وعاصحت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے ایک ہی مرتبہ اس کی طرف توجہ فرمائی۔فی الفور اچھا ہو 27۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے طقہ میں جو حافظ صاحب وران شريف رد صف سف عليل مو محد الب في فراياكم ومم في ان يردمه كيا "وه فورا التصيم و محت ... 28۔ ایک مرتبہ آپ نے موسم کرما میں سفر فرمایا۔ راہ میں ہوا نمایت مرم چلی۔ خادموں نے دعا بارش کے لیے عرض کیا۔ آپ نے

دعا كى - فورا برمحيط ہو گيا۔ اور برسنے لگا۔

29- آپ کے ایک مرید کو شیر نے جنگل میں گھیرلیا۔ اس نے آپ کو یاد کیا۔ فورا آپ عصا ہاتھ میں لیے ہوئے نمودار ہوئے۔ شیر کو مار کر بھگا دیا اور غائب ہو گئے۔ ہمراہیوں نے دیکھ کر اس سے دریافت کیا کہ بیہ کون بزرگ تھے اس نے کما میرے پیر حضرت امام ربانی مجدد الف ٹائی رضی اللہ عنہ تھے۔

30۔ آپ کے ایک مرید پر کوئی معترض ہوا۔ غیب سے اس کے اعضاء کٹ کر ٹکڑہ کو گئے لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس کی طرف سے معذرت کی۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ طرف سے معذرت کی۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی توجہ سے وہ ایجھا ہو گیا۔

31- آپ کسی امیر کے مکان پر تشریف لے گئے تھے آپ کے ایک معقد کو وہاں جانے کے باعث برگمانی ہوئی۔ ہاتف غیبی نے نمایت سختی کے ساتھ اس کو متنبہ کیا اولیاء اللہ پر اعتراض کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ استغفار کر۔

32۔ ایک طالب حضرت امیر معاویہ رہا تھ سے بسبب منازعت حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ کدورت رکھتا تھا۔ اس نے آپ کے مکتوب شریف میں لکھا دیکھا کہ امام مالک کے نزدیک اصحاب کبار کے منکر کی ایک ہی مزاہے خواہ وہ حضرت صدیق اکبر رہا تھ کا انکار کرے منکر کی ایک ہی مزاہے خواہ وہ حضرت صدیق اکبر رہا تھ کا انکار کرے یا امیر معاویہ رہا تھ کا اس پر وہ طالب علم معترض ہوا۔

اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے اس کو حضرت امیرالمومنین کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے فرمایا۔ خبردار! ان مکتوبات پر اعتراض نہ کرنا اور جنگ باہمی کے اسرار کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہوسکتے۔

33۔ ایک روز آپ کا مرتضیٰ خال کی قبر پر گزر ہوا۔ تو ان کو محاسبہ میں گرفتار بایا۔ بارگاہ احدیت میں دعاکی اللہ پاک نے آپ کی دعاسے اس کی مغفرت فرمائی۔ اس روز اس کے ایک دوست نے اس کو خواب میں دیکھا۔ تو مرتضیٰ خال نے آپ کی شفاعت سے اپی مغفرت کی کیفیت بیان کی۔

35۔ آپ کی خدمت میں ایک مخص نے پچھ تخفہ پیش کیا اور کسی مریض کی دعاء صحت کے لیے استدعا کی۔ آپ نے اس کو قبول مریض کی دعاء صحت کے لیے استدعا کی۔ آپ نے اس کو قبول منیس فرمایا۔ اور تھوڑی دیر تک مراقبہ کرکے فرمایا۔ ہم اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بعدہ معلوم ہوا کہ اس وقت اس کا انتقال ہو چکا تھا۔

36۔ ایک بزرگ خواجہ جمال الدین حسین آپ کی خدمت میں استفادہ کی غرض سے حاضر ہوئے آپ نے فرمایا تیرا دل عورت میں منہمک ہے جب تک تو اس سے پاک نہ ہو جائے۔ پچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کی تقدیق کرکے توبہ کی۔ فورا برکات ظاہر ہوئے گئیں۔

37- آب کے بھائی شخ محمود قافلہ کے ساتھ قندھار گئے ہوئے تھے۔
ایک روز بیٹے بیٹے آپ نے فرمایا آج میں نے شخ محمود کو ہر چند
تلاش کیا گراس کا کچھ پت نہیں چلا۔ بلکہ اس کی قبر قندھار میں
د کچھ رہا ہوں۔ جب سفر سے قافلہ واپس آیا۔ اس ارشاد کی حرف
بحرف تقدیق ہوئی۔

38۔ آپ کی خدمت میں ایک درولیش نے عرض کیا کہ امسال میراج بیت اللہ کاعزم مصم ہے آپ نے غور فرما کے کما۔ توعرفات میں نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اس نے ہر چند کوشش کی۔ مگروہ نہ جا سکا۔ اس کے بعد کئی سال تک وہ ارادہ کرتا رہا۔ مگرناکام رہا۔

39- حضرت خواجہ حسام الدین نے آپ کو خط لکھا کہ میراج کو جانے کا عانا عزم ہے۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا۔ ہم کو آپ کا عانا معلوم نہیں ہو تا۔ انہوں نے کل انظام کر لیا۔ مگر جانانہ ہو سکا۔ 40۔ ایک درولیش نے آپ سے خداکی راہ دریافت کی۔ آپ نے ایک رونی کا مکڑا اس کو کھلا دیا۔ فورا فیض باطنی کا دروازہ اس پر

کھل گیا۔

41۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں لڑکا تولد ہونے کے لیے

استرعا کی۔ آپ نے غور کر کے فرمایا تیری عورت بانجھ ہے اگر تو

دو سری شادی کرے گا تو لڑکا پیدا ہو گا۔ جب اس نے دو سری
شادی کی تو لڑکا تو لڑکا پیدا ہو گا۔

42۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے صاحبزادہ حضرت شیخ محمہ صادق کے مقبرہ میں دو سری قبر کی مختجائش نہ تھی۔ آپ کے واسطے مقبرہ میں ور سمت مشرق سوا گز ہث میں۔ اور وہیں مدنون معاجزادہ کی قبر مسمت مشرق سوا گز ہث میں۔ اور وہیں مدنون

ایک متفرق کمالات منافق ایک متفرق کمالات منافق می ایک متفرق کمالات می ایک متفرق کمالات می می می می می می می می

-2-37

چند ہی عرصہ میں آپ کے کمالات کا عالمگیر شہرہ ہو گیا۔ مورد ملخ کی طرف خلقت کا بجوم ہوا۔ ہر ملک میں آپ کے خلفاء پہنچ گئے۔ رات دن بازار ہدایت گرم ہوا فرمازوان ایران توران بدخشان نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ بادشاہ ہند کے لشکر بھی شخ بدیع الدین آپ کے نامور خلیفہ مشغول حلقہ توجہ ہے۔ ہزارہا آدی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ اکثر ارکان دولت نے بیعت کی۔ شرک و بدعت سے نفرت برھی۔ شدہ یہ خبر آصف خال وزیراعظم کو جو شیعی المذہب نفرت برھی۔ شدہ یہ خبر آصف خال وزیراعظم کو جو شیعی المذہب قالین ہوئے اور وہ پہلے سے حضرت کے طالت سنے ہوئے تھا۔ کہ آپ کو قال ہوئی اور وہ پہلے سے حضرت کے طالت سنے ہوئے تھا۔ کہ آپ کو

مذاہب باطلہ کی تردید ہے خاص دلچیبی ہے ایک رسالہ رو رو افض بھی تحریر فرمایا ہے۔ اس کو شیخ بدلیع الدین کا کشکر میں قیام اور کسب کے طریقه کی اشاعت بهت ناگوار هوئی۔ اور شب و روز موقع کی جنتی میں تھا۔ کہ ایک روز باوشاہ کو تنها یا کر عرض کیا کہ حضور سرہند کے ایک مشائخ زارہ نے جو علوم عربیہ میں ماہرہے اور اس نے مختلف درویشوں سے خلافت یائی ہے۔ وعوی مجدویت کا کیا ہے۔ صدیا آدمی اس نے خلیفه کرکے ملک در ملک جھیج دیئے ہیں۔ ہزارہا بلکہ تکھو کھا آدمی اس کے خلفاء کے مرید ہو گئے ہیں۔ کئی بادشاہ ممالک غیر حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ ہمارے کشکر میں بھی اس کا ایک خلیفہ مقیم ہے اکثر امراء سلطانی- خان خانال- سید صدر جهال- خال جهال خان اعظم- مهابت خال- تربیت خال- اسلام خال- سکندر خال- دریا خال- مرتضیٰ خال وغیرہ اس کے مرید اور حلقہ بگوش ہو گئے ہیں۔ اب معلوم ہوا ہے کہ اس نے ایک لاکھ سوار مسلح اور بے شار پیادے تیار کئے ہیں۔ خوف ہے کہ غفلت میں کوئی اور شکل ظہور پذیرینہ ہو جائے۔ جس قدر اس کے معتقدین ہیں۔ اول ان کا دور دراز فاصلہ پر تیادلہ کر دیا جائے تو ہرایک انظام آئندہ ہوسکے گا۔ بادشاہ کو وزیر کی رائے پیند آئی اور دوسرے ہی روز علی الصبح وربار خاص منعقد کرکے خانخاناں کو ملک و کن کی صوبہ داری پر اور سید صدر جهال کو ملک بنگال کی صوبه داری اور خانخانال کو ملک مالوہ کی صوبہ واری بر۔ مهابت خال کو کابل کی صوبہ واری بر۔ اور اسی طرح سے چار سو دکام کو جو آپ کے معقند خاص ہے۔ دور دراز ملکوں کا حاکم بناکر بھیج دیا۔ جب ان کے مقامات مبتداء پر بہنچنے کی اطلاع وصول ہوگئ۔ تو بادشاہ نے ایک فرمان حضرت کے نام جس میں آپ کی ملاقات کا اشتیاق ظاہر کر کے آپ کو بمعہ مریدین و متعقدین دعوت دی گئی تھی۔ ذریعہ حاکم سر ہند روانہ کیا۔ اور حاکم موصوف کو تاکید کی کہ خود حاضر ہو کر پیش کش کرے۔

وبال وه انتظام مو رباتها اور يهال روزانه حضرت اقدس تمام واقعات بادشاہی اینے خدام کے روبرو بیان فرماتے رہتے تھے۔ حتی کہ ایک روز ارشاد فرمایا۔ که و ما من نبی الا او ذی لعنی کوئی نبی ایسانمیں ہے جس کو راہ خدا میں تکلیف نہ ہوئی ہو۔ وما من ولی الا رابتلی لینی کوئی ولی ایبا نہیں ہے جس کو بلاؤں میں نہ رکھا گیا ہو۔ والبلاء بقدر الولاء لعني بلا بفترر محبت آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے حالات اور اعمال کو اولیاء الله کے حالات اور اعمال سے مجھ بھی نسبت نہیں ہے۔ محر مسى نبي كو خواه وه نيوسف موں يا ايوب يا كوئي اور موں بغير جلال كى سیرکے سلوک بورا نہیں ہو سکتا۔ اور اب مرضی النی البی ہی معلوم ہوتی ہے۔ کہ ہم کو ایس سیر کرائی جائے کہ حاکم سرہند تھم شاہی لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے صاحراد گان حضرت خواجہ محد سعید اور حضرت خواجہ محرمعصوم کو کوستان کی طرف رخصت کیا اور اہل و عیال کو دلاسا دے كرمع حاضرالوفت مريدين لشكرسلطاني كي طرف رابي موسے۔

جب لشكر ميں پنچ - اعزاز واحترام كے ساتھ آپ كااستقبال كيا گيا اور آپ ان خيموں ميں جو پہلے سے آپ كے ليے استادہ تھے مقیم موئے۔

جب آپ کو بادشاہ کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو آئین دربار کے بموجب نہ آپ نے سلام کیا اور نہ سجدہ تو بادشاہ کے ندیموں نے آپ کو اشارہ سے سمجھایا۔ آپ نے باآواز بلند فرمایا کہ اس وقت تک ریہ بیشانی غیراللہ کے لیے نہیں جھی۔ اور نہ آئندہ امید ہے۔

رباعي

دین است و دین پناه است حسین و بادشاه است حسین شاه است حسین و بادشاه است حسین و برید میرداد و نداددست در دست برید والله است حسین و الله است حسین والله که بنائے لاله است حسین بادشاه پر اس گفتگو کا برا اثر ہوا۔ اور خوف زده ہو کروزیر سے مشورہ کیا کہ واقعی برا بے باک فخص ہے اس کو دربار سے اس طرح جانے نہ دیا جائے ورنہ خوف فسادو فتنہ ہے۔ وزیر نے رائے دی کہ ان کو گر بالفعل قلعہ گوالیار میں نظر بند رکھا جائے تو مناسب ہے۔ ان کو مع ہمراہین قلعہ میں بھیج دیا گیا۔

آپ نے وہاں چینے ہی ایک ایک خط اپنے کل خلفاء کے نام

بدیں مضمون ارسال فرمایا۔ کہ میری سید کیفیت ہے۔ اور سب میری رضا مندی سے ہے۔ خبردار آب لوگ تھی فتم کی جنبش اور حرکت نہ کرنا۔ ہرچند کہ آپ کے مریدین ہزارہا آدمی ایک ہفتہ میں آمادہ مقابلہ ہو سے شفے۔ اور مهابت خال معہ افواج ماتحت کابل سے روانہ ہو كركئي منزل تك آگياتھا۔ مگربيه نامه نامي آور صحيفه مرامي جينجتے ہي باز رہا۔ ایک روز آب نے بیٹے بیٹے فرمایا کہ اب ہمارے کر جلال النی بوری ہو گئے۔ اور بہت جلد بہال سے روائلی ہو گی۔ قلعہ کے تمام عمال آپ کے گرویدہ اور متعقد حلقہ بکوش ہو گئے تھے۔ سب کو بیہ حال معلوم كرك آب كى مفارفت كااثر موا- يهال بير كيفيت تقى- اور وبال بادشاہ کو ایک روز سی نے عالم بیداری میں تخت سے زمین پر پھینک دیا۔ وہ بیبت زوہ ہو کر بیار ہو گیا تھا۔ ہر چند معالیے ہوتے تھے کوئی فائدہ نه تھا۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ فرماتے ہیں۔ کہ تونے مجدد امام وفت کی ہے عزتی کی ہے۔ توجس عذاب النی میں کر فتار ہے۔ بغیراس کی دعاء کے رفع نہ ہو گا۔ اگر تم کو اپنی اور بادشاہت کی خیرمہ نظر ہے تواس کی طرف رجوع کربادشاہ نے خواب سے بیدار ہوتے ہی آپ کی رہائی کا علم جاری کیا۔ اور آپ کی وجہ سے کل ہندستان کے قیدیوں کو رہاکیا اور ایک عرضداشت اسے ندیموں کے ہاتھ سے حضرت کی خدمت میں مضمن استدعا کی به معافی خطا روانه کرکے قدوم میمنت الروم سے مشرف ہونے کی استدعای۔ نظم

حركيا أبوان مدنوں غرق رہا ورطہ دلکیری میں. آپ نے اس کے جواب میں کچھ شرائط پیش کیں۔ بادشاہ نے سب منظور كركي- آب وہال سے واليى ميں تين روز سربند شريف تھرے ہزاروں مخلوق آرزوئے قدم بوسی میں جلی آ رہی تھی۔ سب آپ کے جمال با کمال سے مشرف ہوئے پھر آپ عازم لشکر بادشاہی ہوئے۔ بادشاہ مربض تھا۔ ولی عمد شاہ جہاں اور وزیرِ اعظم آی کے استقبال کے کیے حاضر ہوئے۔ آپ محل شاہی میں تشریف لے گئے۔ آب نے دعا شروع فرمائی۔ اور بادشاہ کو تھم دیا کہ اپنی خطاکو یاد کرکے رو تا رہے۔ بہت جلد بادشاہ کو صحت ہو گئی آپ کے قدموں بر گر گیا۔ سلسله طریقت میں داخل ہوا۔ اور احکام شرعی جاری کئے۔ سجده دربار بالكل موقوف كرديا گيا۔ 2- گاؤ کشی میں آزادی دی گئی گوشت بر سربازار بکنا شروع ہوا۔ 3- بادشاہ اور ارکان دولت نے ایک ایک گائے دربار عام کے وروازے پر اپنے اپنے ہاتھ سے ذرج کی اور کباب تیار ہوئے۔

سے نے کھائے۔

4۔ جمال جمال ملک میں مسجدیں شہید کی گئی تھیں دوبارہ تغییر کی سنگئیں۔

5۔ دربار عام کے قریب ایک خوشمامسجد تغییر ہوئی '' بنج وقتہ بادشاہ معہ امراء اس میں آب کے پیچھے بماعت نماز پڑھتے تھے۔

6- شربه شرمحتسب شرعی مفتی و قاضی مقرر ہوئے۔

7- گفار پر جزیه مقرر ہوا۔

8- جس قدر قانون خلاف شرع شریف جاری نصے۔ سب یک قلم
 منسوخ کئے صحیے۔

9- جمله بدعات اور رسوم جاہلیت مسدود کئے گئے۔

اسلام کو بنے سرے سے رونق اور دین میں تازی آئی۔ مسلمانوں کے دل باغ باغ اور کفار کے سینے داغ داغ ہوئے۔

ہر طرف ہے سنت نبوی کی وھوم ہیں مروج جار سو دبی علوم از فروغ علم تغییر و حدیث

ہو گیا محبوس شیطان خبیث!

ہ برار سنت نبوی کو جوش ہوت جوش ہوت جوش ہوت کا خروش ہیں فغمہ دین کا خروش میں جمومتی ہیں ڈالیاں کس شوق میں مست گل ہیں اور غنچ ذوق میں پرفضا ہے گلت باغ نبی پرفضا ہے گلت باغ نبی گلت ہائی ہی حیال ہے تازگ ہوت ہو خبال پر بلبلوں کی مرحبا اور گلوں کا قبقہہ صل علی اور کلوں کا قبقہہ صل علی

اس کے بعد وزیر نے اور طرح سے بددین کے فتے رواج دینے

کے لیے بہت می تدابیریں کیں علامہ سید انور اللہ شری مجھد شیعی کو
ایران سے بلا بھیجا۔ کہ بادشاہ کو گراہ کرے جب وہ اس میں بھی ناکام رہا
اور بالا خر بادشاہ نے بادشاہ حضرت مجدد علیہ الرحمتہ مجھد کو قتل کرا دیا تو
پچھ عرصہ کے بعد پادریوں کو بلا بھیجا جب وہ بھی حضرت کی کرامتوں کی
برکت سے مقابلہ سے عاجز رہے اور قتل کردیئے گئے اسکے بعد عام طور
پر دین اسلام کا رواج ہوا۔ اس طرح سے عالمگیربادشاہ کے عمد تک جو
آپ کے صاحبرادہ حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمتہ کا مرید تھا برابر

دین اسلام کو رونق اور تازگ رہی۔ انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک آپ کے خلفاء اور مریدین سے احیاء دین و ترویج شرع متین ہوتی رہے گی۔ یاالی تا قیامت بید چمن پھولٹا پھولٹا بھلتا رہے بہر حسن

### آب کاحلیہ شریف

آپ کا قد موزول اور کامل تھا آپ نازک اندام اور آپ کا رنگ کندم کول ماکل بہ سفیدی تھا۔ آپ کے ناصیہ اور رخسار مبارک ے ایبانور پیدا تھا۔ کہ آنکھ کام نہ کرسکتی تھی۔ آپ کے بدن مبارک یر مجھی میل نہ جمنا تھا۔ آپ کے پیند میں کرمی ہویا برسات سی موسم میں بونہ آتی تھی۔ آپ کی بیشانی کشارہ تھی اس پر سجدہ کا نشان اور ببیثانی سے بنی تک ایک سرخ خط کشیدہ تھا۔ جو ہمیشہ چمکتا رہتا تھا۔ آپ کے ابرو سیاہ ہاریک۔ کشادہ آنکھیں بری بری مرخی ماکل۔ سفیدی و سیای نمایت مری- آپ کی بنی بلند- لب مرخ- وبن متوسط- دندان منصل اور در خثال شفے آپ کی رکیش مبارک بانبور و هنکوه مربع۔ اور رخسار مبارک بربال متجاوز نہ سفے۔ آپ کے موے مبارک برسفیدی غالب تقى- مانق كطله الكليال باريك باؤل نهايت لطيف ياشنے بهت صاف - سینه قیض مخبینه بربالول کا صرف ایک باریک خط تھا۔ آپ کی کمر بهت بلی اور نازک تھی۔

## آپ کے اخلاق عادت اور وضع

آپ کا خلق سرایا محمدی تھا۔ صبرو شکر۔ حلم و تواضع۔ زہر و ورع و قناعت و تسلیم و رضا و توکل آپ کے عادات میں داخل تھے۔ جنازہ کے ساتھ مشایعت کرتے۔ بخشائش موتی کے لیے اپنے ہمت صرف فرماتے۔ صد ہزارہا آدمی شفایاتے ایام مسنون مسبخشنبہ اور شبنہ کو سفر فرمانے کے وقت اوعیہ ماتورہ پڑھتے۔ دو سرے دنوں کو سفرکے کیے سنحس نه جاننے شفے۔ خلاف شرع جلسوں اور عام وعوتوں میں شرکت نہ فرماتے۔ خاص دعونوں میں شریک ہوتے اگر تھی موقع پر ذرا بھی آداب شرع آپ سے ترک ہو جاتے آپ بہت استغفار پڑھتے۔ نعمتوں پر شکر اور تکالیف پر صبر کرتے تھے۔ جیسا کہ اخص خواص کو کرنا چاہیے۔ ہر امرمیں آداب سنت ملحوظ اور اجتناب بدعت مدنظرر کھتے تھے۔ لباس بھی آپ کا بموجب شرع شریف تھا۔ سریر عمامہ اس کے دونوں سرے شانوں پر چھوٹے ہوئے ایک میں مسواک آویزاں۔ کرنے کے آستین چاک لینی سلی ہوئی نہ ہوتی تھیں یاجامہ تخنوں سے اونچا بھی نصف ساق تك جوتا معمولى- ہاتھ میں عصا كاندھے ير جانماز- جمعہ اور عيدين ميں لباس فاخره مسنون زبيب تن فرماتے تھے۔

ا المال أب كعقائد من المال المال المالية

آپ متکلمین میں سے علماء ماتریدین کے عقائد کی تقلید کرتے

اور فرماتے تھے کہ کشف صحیح ہے اس کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے اس میں بمقابله عقائد اشعربيه فلسفه كادخل نهيس ہے اور بيه طريقته انوار نبوت سے مقتبس ہے اور بعض شیوخ کو جو اس کے خلاف مکاشفات ہوئے ہیں بے اصل و بے بنیاد ہیں۔ آپ تعلیم دین کو بمقابلہ تلقین سلوک مقدم ر کھتے تھے۔ اور نبوت کو ولایت سے افضل فرماتے اور خاص خاص انسانوں کو خاص خاص ملائک پر فضیلت دسیتے اور اصحاب کبار کو تمامی اولیاء سے بمتر جانے اولیاء عشرت کو اولیا عزامت سے اعلیٰ اور ندہب حنفي كو ديكر مذاهب برترج اور طريقه نقشبنديه كواور طريق برفوقيت دية اور فرماتے تھے کہ میہ طریقہ بسبب اتباع شرع شریف بعینه طریقه اصحاب کبار ہے۔ اس کی نسبت دیگر نسبتوں سے بلند اور ارفع ہے اور مشاکخ متاخرين حضرت خواجه بزرك خواجه نقشبند اور خواجه محمر بإرسا اور خواجه علاؤ الدين عطار و خواجه عبيد الله احرار عليهم الرضوان في جو بعض امورات کو روا رکھا ہے اور وہ بظاہر خلاف شرع معلوم ہوتے ہیں۔ فرماتے منے کہ وہ امور لازم الاتباع نہیں ہیں۔

آپ اکثر او قات حضرت شیخ اکبر رضی الله عنه کے محلد بیان فرماتے مگر ان کے بعض مکاشفات خلاف شرع کی تردید کرتے ہے۔ کلمات توحید وجودی کا اظہار بلاغلو حال ناپند اور ایسے قال کی تقلید کو ناجائز فرماتے ہے۔ حافظ

رموز سرانا الحق چه داند آل عاقل کہ منجذب نہ شد اذ جذ بہائے رحمانی معارف توحید شهودی کو توحید وجودی پر اور صحو کو سکر پر ترجیح دیتے تھے۔ ذکر جمر کو خلاف ادب جانتے اور جیلہ کشی کو بے ضرورت اور خلاف سنت سجدهٔ قبور کو اور ساع اور رقص اور صندل و چراغال عرس کو ناجائز فرماتے اور سختی سے منع کرتے تھے۔ نفس میلاد شریف کو جائز اور طریقه مروجه کو ناجائز فرماتے تھے۔ مگر زیارت قبور کو مستحن اور اولیائے الله سے مدد جاہئے کو درست اور ایصال تواب عبادات مالی اور بدنی کو جائز اور عام امر مسنون کو خواہ کوئی بہ تعین ادا کرے داخل سنت قرار دسیتے تھے اور طواف و بوسہ دہی قبور کو مکروہ جانتے تھے۔ مزارات والد پیربزرگوار پر شروع شروع آپ ہاتھ پھیر کرچرہ انورے ملتے تھے بالاخر اس کو بھی ترک فرما دیا تھا۔ حتی الامکان نداہب فقہامیں جمع کرکے متفق علیہ مسکلہ پر آپ عمل فرماتے تھے۔ چنانچہ اس غرض سے آپ خود امامت كرئة شھے۔ كه سورهٔ فاتحه نماز ميں پڑھ سكيں۔ اور قرة خلف الامام بھی نہ ہو اور چونکہ امام اعظم کے نزدیک قبرستان میں قرآن شریف یر صنا مکروہ اور ان کے شاگرو امام محمد اور امام ابوبوسف کے نزدیک روا ہے۔ گاہے آپ بڑھتے تھے اور گاہے ترک فرماکرادعیہ مسنونہ پر اکتفا

## آب کے شانہ روز اعمال

آپ بیش سفر بو یا حضر موسم گرا بو یا سرا بعد نصف شب بیدار بوت اور یه دعا پڑھتے تھے۔ الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه البعثت و النشور اور یه آیت بھی پڑھتے تھے۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ الحمد لله الذی خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا و اجل مسمی عنده ثم انتم تمترون وهو الله فی السموات و فی الارض یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسموات و فی الارض یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما

## المالي الخلا

بعدازال بیت الخلاکو تشریف لے جاتے پہلا بایال پیرد کھتے بعد اس کے داہنا اور نیہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذبک من النحبث و النحبائث۔ جب بیضتے تو بائیں پاؤل پر زور رکھتے۔ بعد فراغت بکلوخ طاق استجاکرتے۔ اس کے بعد پانی سے استجاکرتے اور بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت پہلے داہنا پیرنکالتے۔

## ایک کے آواب وضو

وضو کرنے کو رو. مقبلہ بیٹھتے اوڑ بلا نسی کی مذو کے وضو کرتے اور آفابه بدست حیب رکھتے اور ابتداء ہاتھ دھونے میں بیہ دعا پڑھتے بسم الله الرحمُن الرحيم ٥ بسم الله العظيم والحمد لله على دين الاسلام الاسلام حق والكفر باطل يهلے دائے ہاتھ یر پانی ڈاکتے بعد ازاں بائیں یر۔ بعد ازاں دونوں ہاتھ جمع کر کے دھوتے اور انگلیوں میں کف دست کی طرف سے خلال کرتے اور بوقت مضمفہ مسواك استعال فرمات اورتين مرتبه دائني طرف بعده تين مرتبه بائين طرف کرتے۔ پھر ذبان پر کرتے۔ اور اگر زیادہ کرتے تو رعایت و تر ملحوظ ر کھتے اور پہلے دائن طرف کے اوپر کے دانتوں میں پھرینچے کے دانتوں میں بعدازاں بائیں طرف اوپر کے دانوں میں۔ پھرینیے کے دانوں میں۔ اور ہروضومیں التزام مسواک رکھتے ہتھے۔ بعد فراغ مسواک کو اکثر . خادم کے سپرد کرتے اور وہ اس کو اپنی پکڑی کے بہتے میں رکھ لیتا۔ اور آب كلى كے يانى كو دور ڈالنے تھے۔ اور رعايت مثليث ركھتے تھے۔ بونت مضمضه بيه دعا يرص عصد اللهم اعنى على ذكرك و على تلاوه والقرآن وعلى صلوه حبيبك عليه الصلوه والسلام اور تین دفعہ استشاق بھی تازہ پانی سے جدا جدا کرتے اور بوفت استشاق يه وعا پڑھتے۔ اللهم ارحنی راتحه الجنه و انت منی رامن اور

بعدہ منہ مبارک بر کمال آہنگی و سہولت سے بلائے بیشانی سے بانی والتے۔ اور وابنا ہاتھ وابنے رخسار پر اور بایاں ہاتھ بائیں رخسار پر كزارت اور دائي كو بائيس ير تقدم كرت تاكه ابتداء دائي سے ہو-اور منه وهوتے وقت نے رعام صفح اللهم بیض و جھی بنورک یوم تبيض وجوه اولياءك ولاتسود وجهى يوم تسود وجوه اعدائك اشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له واشهدان محمداعبده ورسوله ٥ بعدازال داخ باته كوكمنيول تك تين مرتبه وهوتے اور ہر مرتبہ اس پر ہاتھ چھیرتے تاکہ قطرہ نہ رہجاوے اور ای طرح سے بایاں ہاتھ وھوتے اور انگلیوں کی جانب سے بانی ڈالنے۔ اور دابنا ہاتھ وحوتے وقت ہے دعا پڑھتے۔ اللهم اعطنی کتابی بيميني و حاسبني حسابا بسيرا و اشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له و اشهدان محمد عبده ورسوله اور بايال باتھ وحوت وقت ہے وعا پڑھتے۔ اللهم انی اعوذبک ان تعطینی كتابى بشمالي اومن وراء ظهريي ولا تحاسبني حسابا عسيرا واشهدان لا الهالا الله وحده لا شريك له واشهدان محمدا عبده ورسوله- بعدازان دائب چلومیں یانی کے کریائیں و كف وسنت أور الكليول يروال كراس طرح زمين يرواك كه المحينيس نه ا زیں۔ اور تمام سر کا مسح کرتے اور اطراف سریر دونوں ہاتھ کی متعلیاں پیچھے سے آگے تک پھیرلاتے اور یہ دعا پڑھتے۔اللهم غثنی

برحمتک وانزل علی من برکاتک و اظلنی تحت ظل عرشک۔ بعدازاں اس پانی سے مسح گوش باطن سبابہ اور بشت گوش نرائشت سے کرتے اور بہ دعا پڑھتے۔ اللهم اعتق رقبتی من النار و رقاب ابائي و اعذني من السلاسل والاغلال و اشهدان لا الهالا الله واشهدان محمد اعبده ورسوله بعدازال دابنا بيرتين ، مرتبہ تخنوں سے اوپر تک دھوتے اور ہر مرتبہ اس پر اس طرح ہاتھ پھیرتے۔ کہ قریب خٹک کے ہو جاتا۔ اور ای طرح سے بایاں پیر وهوست اور به وعا پڑھتے۔ اللهم انی اعوذبک ان تذل قدمی و قدم والدى على صراط مستقيم يوم تزل اقدام المنافقين والكافرين في النار بحرمه النبي المختار اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمدا عبده ورسوله عليه الصلوه ـ اور بعر فراغت وضويه دعا پڑھتے۔ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين و اجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من ورثه جنه النعيم و اجعلني من الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلني عبدا شكورا واجعلني ان اذكرك كثيرا ويسبحك بكره و اصيلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه- يا آثر اور يه وعا پڑھتے۔ اللهم اشفنی بشفائک وداونی بدوائک دعائنی من البلاء و اعصمني من الاحوال والامراض والاذجاع ـ اور

آب اعضائے وضو کیڑے ہے نہ ہو نجھے۔ آب اعضائے وضو کیڑے ہے نہ ہو نجھے۔ آپ کی نماز تجمد و تراور مراقبہ

بعدازان بوشاك لطيف ونفيس بينته ببرنجل ووقارتمام متوجه نماز ہوتے اور دو رکعت خفیف گزارتے اور ان دو رکعت میں بعد فاتحہ يه آيت يرصحه والذين اذا فعلوا فاحشه اوظلموا انفسهم ذكروالله فاستغفرو الذنوبهم ومن يغفر الذنوب الاالله ولم يصرو اعلى مافعلوا وهم يعلمون ٥٥ اوليك جزآئوهم مغفره من ربهم و جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العملين - اور دوسري ركعت مين بعد فاتحه بير آيت رُضّے۔ ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جائوک فاستغفر والله واستغفر لهم الرسول لوجدو الله توابا رحيما ومن يعمل سوءااو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدالله غفور رحيما باقی نماز شجد کو بطول قرات ادا کرتے۔ غالبا دو تین سیبارہ قرآن کے برصة عظ اور كاه كاه حالت غلبه حضور مين نصف شب سے صبح تك ايك ہی رکعت میں گزر جاتی۔ اور جب خادم بکار تاکہ مبح ہوئی جاتی ہے تب دوسری رکعت به متخفیف ادا فرما کرسلام پھیرتے۔ پس اذال دو سری دو ركعتين بقرات طويله ليكن اول سے كم اداكرتے اور على بدالقياس بعد كى ركعتين ايك ومرك سے كم ادا فرماتے بعدازاں اكر اول شب ميں

وترنه پڑھے ہوتے تو تین وتر پڑھتے۔ اور بعد فاتحہ پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم اور دوسری میں قل یا اور تیسری میں قل هو الله پڑھتے۔ سیوم رکعت میں بعد قل ہواللہ قنوت حنفی کو قنوت شافعی ہے ضم کرتے جيے كم حفيول كى كتاب ميں موجود ہے اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليت و بارك لنافي من اعطيت وقنا ربنا شرما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليكانه لايذل من واليت ولايعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليكوصلي الله على النبي اور اگر وتر اول شب میں پڑھ لیا کرتے۔ تو تہجد بارہ رکعت پڑھتے اور مجمعی آٹھ اور مجھی دس پر اکتفا فرماتے۔ اور اکثر نماز تنجد میں سورہ کیلین پڑھتے اور فرماتے کہ اس کی قرات میں تفع بسیار اور متائج نے شار پائے مسيح بين- اور سورهٔ الم سجده اور سوره واقعه ملك اور سورهٔ مزمل اور سورهٔ واقعہ اور جہار قل بھی پڑھتے تھے۔ اور بعد نماز آخر سورہ آل عمران سے يه يرصة شهـ ان في خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار الى اخر السوره اور سرّ دفعه استغفر الله يرصة اور بهي بهي أيت كريمه رب اني ظلمت نفسي فاغفرلي فغفرله ستر70 مرتبه يرمصة بعده صبح تك مراقبه كرت يا كلمه طيبه يرمصة يا قبل از صبح موافق سنت منيه على مصدره العلوة و التحيته سو جاتے تاكه تهجد بين

## آپ کی نماز فجر

ﷺ اور قبل صبح کے بیدار ہوتے اور وضو جدید کا فرماکر سنت گھر يرصة بعدازال بجانب قبله دابهنا باتھ وابنے رخسار کے بنیجے رکھ کرلیٹ جاتے۔ پھراٹھ کرمتوجہ مسجد ہوتے لیکن آخر میں بیہ اصطبحاع ترک کر دیا تھا۔ بعدازاں فجر بماعت کثیراول وفت ادا کرتے اور خود امامت فرماتے اور طوال مفصل برصطة اور بعد ادائے فرض اسى جلسه ميں دس مرتب لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى و يميت بيده الخير وهو على كل شئى قدير اور سات وفعه اللهم اجرني من النار بعد ازال به آنيت كريمه تلاوت فرات الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمٰن الرحيم وحم تنزيل الكتاب كواليه المصير تك اور آية الكرى اور آيه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون كوتخرجون تك پريين وبیار قوم کی طرف رجوع ہو کر دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے۔ بعد دعا وونول ہاتھ چرہ مبارک پر چھیرتے۔

أب كاطفه ذكرونوجه

بعدازال آپ مع اصحاب طقه ذکر و مراقبه فرمات اور شغل باطنی میں تابلندی آفتاب بفترریک نیزه مشغول رہنے طقه میں مجھی مجھی منتے۔ مانظ صاحب سے قرآن شریف بھی سنتے۔

## آپ کی نمازاشراق واستخاره و نمازاوابین

بعده دو رکعت نماز اشراق برهے۔ اول رکعت میں بعد فاتحہ آینته الکرسی اور سورهٔ کلیین کو تاتفخ فی الصور اور دو سری رکعت میں ختم ليبين تك اور سوره والشمس كيردو ركعت به نبيت استخاره يزهي أول ر کعت میں قل یا اور دوسری میں قل حو اللہ اور مجھی پہلی میں سبح اسم اور الم نشرح و قل یا اور دو سری میں قل هو الله تین مرتبه۔ اور معوذتیں ایک ایک بار پڑھتے اور بعد تشد درود و استغفار اس طرح يرصة اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك و انا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذبك من شر ما صنعت ابوءلك بنعمتك على وايوء بدنبي فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الا انت بعده دعا استخاره يرصله اللهم انى استخبيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسئلك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر و تعلم ولا اعلم انك انت علام الغيوب- اللهم ان كنت تعلم ان ما اريد من اى عمل خيرالي في ديني و دنياي و معاشى وعاقبه امرى اليوم فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه اللهم ان كنت تعلم ان ماارید من ای عمل شرلی فی دینی و دنیای و معاشی و عاقبه امرى اليوم فاصرفه عنى واصر فتى عنه و اقدر لى

الخير حبيب كان ثم ارضني به و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجعمين ٥ بوقت شام بعد اتمام اوابين مي دعااستخاره يزهة اور بجائے اليوم الليل يزهة ـ اور جب بعد نماز صبح سکوت فرماتے تو بعض وعوات بومی بعد اشراق پڑھتے وہ دعائیں يه بن اصبحنا و اصبح الملك لله و الحمد لله لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير اللهم اسئلك خير ما في هذا اليوم فتحه وصنره ونوره و بركته وهداه و اعوذبك من شر ما في هذا اليوم وشرمابعده اللهم مااصبحلي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لاشريك لك فلك الحمد ولك الشكر شام کے وقت بجائے الیوم کے اللیل واضح کے اس پڑھتے۔ اور تین مرتبه اعوذ بكلمت الله التامات من شرما خلق اور تين مرتبه بسم الله الذي لايضر مع اسمه شي في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم- اور سات مرتبه اللهم نبئني قبل ان ينبتي الموت اور سات دفعه الهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اور سات دفعه ربنا لاتزع قلوبنا بعداد هديتنا وهب لنامن لدنك رحمه انك انت الوهاب اور سات مرتبه يامقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك اور سات وقعه اللهم أغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم أورسات وقعم

رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی اور سو دفعه سبحان الله و بحمده اور تینتس دفعه الحمد لله اور تینتس دفعه الحمد لله اور تینتس دفعه الله اکبر اور ایک دفعه لا اله الا لله وحده لاشریک له له الملک و له الحمد بیده النجیر و هو علی کل شی قدیر - اور بعض ادعیه نماز کو بعد نماز اوابین پڑھتے - اور ان چار کلمات کو ہر فرض کے بعد موافق اعداد ندکورہ بالا پڑھتے -

## آب کی خلوت اور صحبت

بعدازال خلوت میں تشریف کے جاتے اور مقتضائے حال بھی قرآن شریف پڑھتے اور بھی بھی کلمہ طیبہ کا تحرار کرتے۔ اور گاہ گاہ طالبان خدا کو جدا جدا طلب کرکے احوال پرسی فرماتے اور ہرایک کے حال کے موافق ارشاد فرماتے اور بسا او قات ایسا ہوتا۔ کہ ان کا احوال خفیہ اگلا پچھلا خود بہ تفصیل و شرح فرماتے اور مقامات اور کیفیات سے آگاہ فرماتے۔ اور بھی خاص خاص اصحاب کو طلب فرماکر اسرار خاصہ و معارف مکشوفہ بیان فرماتے اور ان کے پوشیدہ رکھنے میں کو شش کرتے معارف مکشوفہ بیان فرماتے اور ان کے پوشیدہ رکھنے میں کو شش کرتے اور معارف بیان کرتے وقت محسوس ہوتا کہ گویا القاء و اعطاء حال کرتے ہیں۔ بارہا ایسا انقاق ہوتا کہ جس وقت طالب کوئی معرفت حضرت کی زبان سے سنتے۔ بجرد سننے کے اس معرفت سے بتوجہ حضرت متحقق ہو فباتے اور ہرایک کو اس کے حال اور استعداد کے موافق ذکرو فکر فرماتے جاتے اور ہرایک کو اس کے حال اور استعداد کے موافق ذکرو فکر فرماتے

اورتمام كوحلوجمت واتباع سنت ودوام ذكرو حضور مراقبت واخفاء حال كى تأكيد فرمات اور تكرار كلمه طيب لا اله الا الله محمد رسول الله كى نمايت ترغيب ولاتي- اور فرمات كه تمام عالم بمقابله اس كلمه معظم کے مثل قطرہ کے ہے بمقابلہ دریائے محیط کے اور فرماتے کہ ہیہ كلمه طيبه جامع كمالات ولايت ونبوت ہے اور فرماتے كه فقيركومعلوم ہوا ہے کہ اگر تمام جمان کو ایک مرتبہ کلمہ پر بخشدیں اور بہشت میں بھیج دیں تو بھی مختجائش رکھتا ہے۔ اور فرماتے کہ اس کے برابر کوئی آر زو دل میں نہیں ہے کہ ایک کوشہ تنائی میں بیٹے کراس کلمہ کے سکرار سے متلذذومخطوظ موں۔ ممرکیا کیا جائے۔ کہ بیہ آرزو میسر نہیں اور مریدوں کو كتب فقه كے مطالعه كى تأكيد فرماتے۔ تأكه معلوم ہو كه كونسا مسئله مفتى بہ ہے اور کون مسنون و معمول بہ اور کون بدعت و مردود حضرت کے اصحابوں سے خاموشی کی صحبت ہوتی اور اصحاب پر اس قدر دہشت و ہیبت غالب مقی۔ کہ مجال انبساط دوم زدن نہ مقی۔ اور حضرت کی تکمین اس درجه کی تقی- که باوجود توانز و تکاثر و اردات متنوعه و متلونه بركز تمهى اثر تلوين ظاهر مهيس موا- البنة بسبيل مدت حيثم يراب مو جاتی۔ اور گاہ گاہ اثنائے بیان حقائق میں تلون رنگ رخسارہ و دیدہ مو

Marfat.com

Since the sound is a second of the way of the way of

موجود ہوتا تو فرماتے جزاکم الله خيرا۔ اور اگر صاحب طعام غائب موتا تو جذاهم الله خيرا۔ اور جمعي بير دعا يڑھتے اللهم ارزقني ما تحب و ترضی اجعلها عونا علی ماتحب۔ گرکھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر فاتحہ نہ پڑھتے تھے۔ جیسا کہ عام ملا کرتے ہیں اور تین انگلیوں سے لقمہ لیتے اور جب خواہش نہ ہوتی طلق تک لے جاکر مزہ لے لیتے۔ کویا کہ کھانے کی رغبت نہیں ہے محض اس نیت سے کہ کھاناسنت ہیں تناول فرماتے۔ آپ کی غذا نمایت قلیل دو چیاتی گیهوں کی ہوتی تھیں اور » بکری کا گوشت اور مغز (بھیجا) بہت مرغوب تھا۔ کباب بھی دسترخوان بر ہوتے تھے۔ مع ذلک فرمایا کرتے۔ کہ بحکم اقتضائے آخر زمانہ بھوک میں کمال اتباع آنسرور دین و دنیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسر نہیں ہو تا۔ اور کھانا نہایت خشوع و خضوع سے تناول فرماتے اور اس امر کی مریدوں و کو بھی نمایت تاکید فرماتے اور آپ کے ارشادات میں سے ہے کہ عارف کو کوئی چیز ملکیت سے بشریت کی طرف لانے والی کھانے سے زیادہ تهیں۔ بعدہ تھوڑی در بھم سنت قبلولہ فرماتے تھے اور جیسے ہی اذان موئی مجرد و استماع الله اکبر بے اختیار بعجلت اٹھ بیٹھتے اور تخت سے والمن يرار آت المناهدة المناورة التارات

الله المنافق المنافق الزوال المدرون المنافق

جس وفت آب اذان سنتے اس کاجواب دیتے۔ بوقت شمادت

ثانیہ تقیل اہمامین فرما کے قرہ عینی بک یارسول اللہ اور بوقت حیعلتین الاحول والا قوہ الا باللہ فرماتے اور فی الفور وضو کرکے مسجد میں تشریف لاتے۔ پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے بعدازال چار رکعت سنت فی الزوال بطول قرات ادا کرتے اور فرماتے کہ رسول خدا مسلی اللہ علیہ وسلم نے زمان بعثت سے تازمان حلت سنت ذوال ترک بہیں۔ اور اس میں طوال مفصل پڑھتے۔ اور کھی مقتضائے منہیں کیں۔ اور اس میں طوال مفصل پڑھتے۔ اور کھی مقتضائے مخبائش اختصار فرماتے۔

## آپ کی نماز ظهر

بعدازاں چار رکعت سنت موکدہ ظہری پڑھے۔ اور بعد تکبیر اقامت خودامت فرماتے اور ظہرکے فرض اداکرتے۔ اور قرات طویل پڑھنے اور بعد فراغ نماز فرض کے یہ دعااللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام تبارکت ربنا و تعالیت یاخوالحلال والاکوام پڑھ کر کھڑے ہوجاتے۔ بعدازاں دو رکعت سنت موکدہ پڑھے اور پھرچار رکعت سنت زائد پڑھے۔ بعدازاں ظہر کے بعد کی اثورہ دعائیں پڑھے۔

and the second of the second o

والمستعالي والمالية المستعالية المستعالية المستعالية المستعالية المستعالية المستعالية المستعالية المستعالية الم

آپ کاحلقه ذکرونوجه و تعلیم دین و نماز عصرو ختم خواجگان خواجگان

اس کے بعد قوم کی جانب متوجہ ہو بیٹے اور اصحاب کے ساتھ حلقہ کرتے اور حافظ صاحب قرآن شریف پڑھتے۔ اور حفرت مریدوں کو مراقبہ کراتے اور بعد فراغ کے دو ایک سبق دینی کتب کے درس فرماتے اور جب بعد مثلین وقت عصر ہو جا تا تو تجدید وضو کے واسطے اٹھتے اور چار رکعت سنت عصر ادا کرتے بعد اذال خود امامت کرتے اور بھاعت کیر فرض عصر ادا کرتے۔ بعد اذال ادعیہ ماثورہ وقت عصر کو پڑھ کر قوم کی فرض عصر ادا کرتے۔ بعد ازال ادعیہ ماثورہ وقت عصر کو پڑھ کر قوم کی طرف پھر بیٹھتے اور اصحاب ختم خواجگان پڑھتے اور حلقہ کرتے اور حافظ صاحب قرآن پڑھتے اور حضرت اور اصحاب مراقب بیٹھتے اور کھی احوال صاحب قرآن پڑھتے اور حضرت اور اصحاب مراقب بیٹھتے اور کھی احوال مالیان ہوتے اور ان کی ترقی کے بیٹی کا شخل فرماتے اور محمود عال طالبان ہوتے اور ان کی ترقی کے واسطے ہمت فرماتے اور کھی کچھ اور عمل صالح کرتے۔

آب کی نماز مغرب اور صلوة اوابین

بعدازال اول وقت نماز مغرب پڑھتے اور بعد اوائے فرض ول مرتبہ لا الله الا الله وحده لاشریک له له الملک وله الحمد يحيى و يميت بيده الخير هو على كل شيى قدير اور سات وفعه اللهم اجرنى من النار پڑھتے بعدازال جھ يا چار ركعت نماز

اوابین پڑھتے اور اکثر او قات اس میں سورہ واقعہ و سورہ اخلاص اور گاہے چھ رکعت پڑھتے۔

## آپ کی نماز عشاءو تر

﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّ سے مراد ہے۔ وہ وقت عشاء متفق علیہ ہے۔ مسجد میں تشریف لاتے اول دو ركعت تحية المسجد يرمضة بعد ازال جار ركعت يا دو ركعت سنت گزارتے اور پھرفرض ادا کرتے اور بغیراس کے کہ ادعیہ پڑھیں صرف اللهم انت السلام دعا تذكوره يراه كراته كمرے موتے اور دو ركعت سنت موكده يزهة - بعد ازال جار ركعت اوز مستحب يزهة - بعدازال وتزيزهة بعده الم سجده يزهة اورجمي بعد فرض جار ركعت ميس سورة حجره وتبارك وقل ياايها الكافرون وقل هو الله يرصة اور دعا قنوت حنفی و شافعی که حنفیوں نے جمع کیا ہے اور اول بیان ہو چکی ہے جمع ركرت بعدازان دو ركعت بين كرير صقد اول ركعت بين اذا زلزت الارض أور دوسرى ركعت من قل ياايها الكافرون يرصة اور آخر میں ان دو رکعت کو ترک کر دیا تھا۔ اور ارشاد فرمائے ستھے کہ اس میں آپ بلاناغہ رسالہ صلوۃ تاسورہ جو ایک جزو سے زیادہ ہے اور

دلا کل قادر ہے جو حضرت غوث الاعظم کا مصنفہ درود ہے۔ تبھی بعد ظہر اور تبھی بعد عشاء پڑھا کرتے تھے۔

## عام مسائل نماز

بروفت نماز حضرت ہر دو ابہام کان کی لو تک لے جاتے اور ہ ہاتھوں کی انگلیوں کو بغیراس کے کہ تھلی یا چو ڑی رتھیں۔ بلکہ متوجہ قبلہ وركهت اور الله اكبركت موسئه باتقول كويني لات اور زيرناف وابهنا باته بائیں ہاتھ یر اس طرح سے رکھتے کہ داہنے ہاتھ کی خضراور ابهام سے حلقه ہو جاتا۔ اور تین انگلیاں کلائی پر کمبی کمبی رکھی جاتیں اور دونوں پیروں کے درمیان جار انگشت کا فاصلہ ہو تا اور دونوں پیروں پر برابر زور ر کھتے اور ایک پیریر زور دے کر دوسرے کو آرام نہ دیتے اور قیام میں سجده کی جگه نگاه رکھتے اور نهایت تجوید و نعمق معانی و اسرار قرآنی سے ِ قرات پڑھتے۔ بعدازاں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے اور قدموں ٹیر فظرر کھتے۔ اور سریشت کے ساتھ برابر کرتے اور زانوں کو انگلیاں کھول كربقوت پكڑتے اور زانو ٹيڑھانہ ہونے ديتے۔ بعدازاں قومہ مقدار فتبيح جلسه كرت اوربحال انفراو سمع الله لمن حمده ربنالك الحمد كتے اور وونول سجدول كے درميان بفتر تنبيح جلسه كرتے اور سجدہ میں ناک کی نرمہ پر نگاہ رکھتے اور پبیٹ کو زانو سے اور زانو کو بازو ے جدا رکھتے۔ اور بوقت سجدہ تمام اعضایر برابر زور دیتے۔ اور تشد

میں دونوں بیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب متوجہ رکھتے۔ اور کنار پر نظر رکھتے اور حضرت کے تمام اصحاب نماز میں حضرت کی تقلید کرتے۔ بہت ے آدمی حضرت کو نماز برھتے ہوئے دیکھ کر فریفتہ ہوتے۔ بعد نماز عشاء اور تنبل سونے کے حضرت سورۃ فاتحہ و آبیت الکری وامن الرسول تاآخر اور آية ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض تامن المحسنين اور آب قل ادعو الله اود عوالرحمٰن الخ اور چار قل يرصے اور جس وقت كينے پہلوے راست یر تکید کرتے اور داہنے ہاتھ کو داہنے رخسار مبارک کے بنیجے رکھتے اور سے رعا يرصة - اللهم باسمك ربي وضعت جنبي و بك ارفع ان امسكت نفسى فاغفرلنا وان ارسلتنا فاحفظ نابما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم انى اسلمت وجهى اليك وفوضت امرى اليك والجات ظهرى اليك رعبه ورهبته اليك لا ملجاء ولا منجاء منك الااليك اللهم انى امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت اللهم اني احمدك باكل لسان و استعيذ بك من البلايا ولا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم اعوذ بكلمت الله التامات كلها من شر ما خلق۔ تین مرتبہ اس کلمہ کی تکرار کرتے۔ پھر تینتیں مرتبه سبحان الله اور سينتيس مرتبه الحمد لله اور ستيس مرتبه الله اكبراورايك مرتبه لأاله الاالله وخده لاشريك له له الملك و

له الحمد بیده النحیر و هو حیی لایموت ابدا ذوالجلال و الاکرام و هو علی کل شیی قدیر اور بهی آپ تشدین انگشت شادت نه انهات علی کل شیی جماعت نماز نفل سوائ تراوی اور مسادت نه انهات عقد اور بهی بجماعت نماز نفل سوائ تراوی اور مسوف نه پره ه تقد اور نماز خسوف منفرد ادا کرتے تھے۔

## آپ کی نماز جمعہ وعیدین و تراوح وغیرہ

نماز جمعہ کو جس طرح کہ علماء حنفیہ نے فرمایا ہے ای طرح اوا كرت اور بعد فرض جمعه سات دفعه سوره اظلاص اور سات دفعه معوذتين مع بهم الله اور احتياطا بعد ادائے جمعہ صلوة ظهر كو ادا فرماتے كه كل شرائط جمعه بفول بعض فقها اس وفت يائي نهيس جاتيں۔ اور اس طرح نیت کرتے۔ نویت ان اصلی الله تعالٰی اربع رکعه اخر فرض الظهر ادركت وقته ولم اده (ترجمه) (پس نے چار ركعت آخر فرض ظهر کی نبیت کی۔ یایا وقت اس کا اور نه ادا کیا تھا اس وقت تک) اگر مجھی کچھ بیاری وغیرہ ہوتی اور نماز جمعہ کو نہ چینجتے تو منفرد ادا و كرت اور اى طرح سے سفر میں بھی طریقہ جاری رکھتے اور آخر عشرہ و مضان میں مسجد میں اعتکاف کرتے اور عشرہ ذوالج میں عزالت اختیار كرية اور ان عشرات ميں طاعات و اذكار و صيام كى طرف بهت راغب ہوتے اور درود پڑھتے اور شہمائے جمعہ کو مع اصحاب حلقہ کرکے ورود شریف پر صنے۔ عید الفحی کو راہ میں تکبیریں باآواز بلند کہتے اور عشرہ ذی

الحج كو حاجيوں كى مشابهت كركے سراور ناخن نه ترشواتے۔ صرف بعض ادعیه ماثوره پڑھا کرتے تھے۔ اور عشرہ ذی الج میں ہرروز نماز عشا اور نماز فجر کی دو شری رکعت میں سورہ و الفجر پڑھتے اور تعریف بغیر عرف کو لعنی ان احکام کی یمال بجاآوری جن کو حاجی لوگ عرفات می*س کرتے* بین۔ آپ مروہ جانے تھے اور نماز تراوی کی بیس رکعت ادا کرتے اور سفرو حضرمیں بمعیت تمام ادا کرتے۔ اور تین قرآن شریف سے مم ماہ صیام میں ختم نہ کرتے اور ہر جہار رکعت تراوی کے بعد تین دفعہ سبحان ذى الملك والملكوت سبحان ذى العزه والعظمه والهيبه والقدره والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لاينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا رب الملائكه والروح اللهم اجرتى من النار اور بردو ركعت كے بعد بير رعاء يرضة ياكريم المعروف ياقديم الاحسان احسن علينا باحسناك القديم ياالله اورحم كل تراوح يرنيه دعاير صة اللهم انا نسئلك الرضوان والجنه و نعوذ بك من النار- اللهم ياخالق الجنه والنار برحمتك يا عزيز يا غفار ياكريم ياستاريارحيم ياباراجرنا يامجير يامجير بعزتك و فضلك ربى الهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور اللهم انا نسئلك العفو و والعافيه و المعافات الدائمه في الدين والدنيا والاخوه ديمرايام مين چونكم

خود حافظ قرآن تھے۔ بعد ظهر ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے اور حلقات میں استماع قرآن شریف ہمیشہ جاری رہتا۔ اور نماز وغیرہ میں اس طرح قرات يرصة عظه كم كويا ادائے معنی ضمن الفاظ میں فرماتے جاتے ہیں اور سامعین کو بدیمی طور سے معلوم ہوتا تھا کہ اسرار قرآنی اس مقرب سبحانی پر وارد ہو رہے ہیں۔ بہت سے آدمی جو کہ مرید بھی نہ ہوتے تھے۔ کہتے کہ حضرت قرآن اس طور سے پڑھتے ہیں۔ گویا الفاظ ان کے ول سے نکلتے ہیں اور ہرگز آواز بنابنا کرنہ پڑھتے تھے اور نماز تراوی میں اکثر سامعین کو غنودگی ہو جاتی تھی۔ لیکن حضرت کو تبھی کچھ نہ ہوتی تھی۔ اور ای طرح کھڑے کھڑے قرآن سنتے۔ ملا بدر الدین سرہندی " نے لکھا ہے کہ ایک روز میں نے حضرت سے عرض کیا۔ کہ کیا باعث! ہے کہ آپ کو مجھی غنودگی نہیں ہوتی فرمایا شناوری دریا اسرار قرآنی فرصت نهیں دیتی کہ بلک بھی جھیکاؤں۔ سفر میں منزل بہنچنے تک تلاوت قرآن فرماتے۔ اور جس وقت آیت سجدہ آتی۔ فی الفور سواری سے اتر كر زمين يرسجده كرت اور حالت انفراد ميں تسبيحات ركوع و سجود پانچ و ا سات بلکه نو و گیاره پڑھتے۔ اور مجھی تین مرتبہ پر اختصار فرماتے۔ حسب موقع ادا فرمائے۔ کہ شرم آتی ہے کہ باوجود قوت و استطاعت حالت انفراد میں اقل تسبیحات پر اختصار کیا جائے۔ اور حالت امامت میں اس قدر کہتے کہ مقتدی بفراغت تین مرتبہ کمہ سکیں۔ The second secon

# بن الله والزمز الزين

حضرت مجدد عليه الرحمته كي تصانيف تعليم - طريقه - وصال

صاحزاد گان اور خلفاء کے بیان میں

آپ کی تصانیف

علوم شریعت اور معارف طریقت میں آپ کی بے شار تصانف بیں۔ ان میں سے صرف وہ تصنیفات جن کے مسودہ باقی رہ گئے سے اور وہ مرتبہ شہرت کو پہنچیں (645) ہیں۔

1- اثباۃ النبوۃ۔ اس میں آپ نے ابوالفضل وغیرہ دہریہ اور اکثر ملحدین کے اقوال کارد کر کے آنخضرت ملٹ کیا کی نبوت کا بدلاکل محدین کے اقوال کارد کر کے آنخضرت ملٹ کیا کی نبوت کا بدلاکل محت عقلیہ و نقلیہ نمایت شرح و بسط سے ثبوت دیا ہے۔

رسالہ ردروانف- اس میں آپ نے شیعہ شنیعہ کے اس رسالہ کا دندان شکن جواب دیا ہے جو انہوں نے بوقت محاصرہ مشد مقدس علماء مادراء النهر کو قتل کرنے اور ان کا مال لوٹے کے جواز

میں لکھا تھا۔

- 3- شرح رباعيات حضرت خواجه باقي بالله الدبلوي رحمته الله عليه
- 4۔ تعلیقات عوارف۔ جو آپ نے بطور ایک اعلیٰ حاشیہ کے عوارف ير تحرير كيا ہے۔
  - 5۔ رسالہ علم حدیث
  - 6۔ رسالہ حالات خواجگان نقشبند

  - 8۔ رسالہ مکاشفات غیبیہ 9- رساله آداب المريدين
    - 10۔ رسالہ میدءومعاو 📜 🗀
    - 11\_ رساله معارف لدنير بيريد المعارف الدنير

رسالہ تمبر10 اور 11 میں آپ نے اینے مکاشفات اور مقامات خاصہ بیان فرمائے ہیں۔ ان رسالوں کے سوا آپ کے (634) مکتوب ہیں كه برايك ان ميں سے بمنزله ايك مستقل رساله كے ہے۔ آب کے مکتوبات شریف

آپ کے کل مکاتیب (634) ہیں جو تین جلدوں میں منقسم The second second second

طد اول- موسوم باسم تاریکی و المعرفت اس میں بموجب تعداد بینمبران مرسل یا بعدد اصحاب بدر 313 مکتوب بین- اس کو آپ کے خلیفہ حضرت مولانا یار محد الحدید البدخشی الطالقانی نے 1025ھ میں

جمع کیا۔ (نوٹ) برخش مخفف برخشان کا اور طالقان ملک فارس میں

ایک شرکانام ہے۔ ایک شرکانام ہے۔

جلد ثاني موسوم باسم تاريخي نورالخلائق اس ميس صرف 99

مكتوب بين اس كو آب كے خليفہ حضرت مولانا عبدالحي حصاري نے

جلد الن موسوم بر اسم تاریخی معرفته الحقائق اس میں (222) مكتوب بیں۔ اس كو آب كے خليفہ حضرت مولانا خواجہ محمد ہاشم

برہانپوری نے 1031ھ میں جمع کیا۔

آپ کے متوبات قدی آیات میں اعلیٰ اعلیٰ معارف اور عمرہ عمرہ مقائق بیان ہوئے ہیں عرب و عجم کے علماء اور سرآمد مشائخ نے ان کو ملاحظہ کرکے آپ کی مجددیت کی تقدیق کی۔ اور آپ کی تصانیف کی توصیف میں تقریبی اور رسالے تحریر کئے۔ واضح ہو کہ محتوبات شریف کے مضامین کی رفعت منزلت دو اعتبار ہے ہے۔ ایک بید کہ بسبب مرور ایام و دوری زمانہ مسعود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین میں برا نقائص اور خرابیاں پیدا ہو تکئیں تھیں۔ دربار اکبری کے ہمرنگ مسلمانوں میں ایک طحد محرور قائم ہو کیا تھا۔ جو تو حدید کو بغیر رسالت اسلام کے لیے کافی سجھتا تھا۔ فلسفیوں نے ابطال نبوت پر کتابیں کھ دی

تھیں۔ جابل صوفیوں نے طریقت کو شریعت سے علیحدہ اور آزاد تھرایا تھا۔ احکام قرآن و احادیث کی پابندی کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ نہ الهام اور ابهام میں تمیزر ہی تھی۔ نہ کشف اور وساوس شیطانی میں فرق باقی تھا۔ صوفیائے متقدین کے شطحیات کی غلط غلط توجیهات قائم کرکے ان کو قابل عمل در آمد قرار دیا جا رہا تھا۔ جب آپ کا ظہور ہوا۔ آپ نے اپنی تصنیفات میں نمایت خیریت سے ان سب بے دینوں کا مقابلہ کیا۔ اور کتاب و سنت سے ہرامر کا فیصلہ فرما دیا۔ اور جو خلاف شرع کلام صوفیاء منقدین کا کشف حقیقی کے ورجہ میں شار ہو تا تھا۔ اس کو بھی صاف کر ويا- مثلا استاد حضرت شيخ اكبر اكبر الولايه افضل من النبوه وغيره مقامات سلوک کے بیان میں اگر سمی سے پھھ چوک یا غلطی ہوئی تھی۔ اس کو بھی آپ نے صحت کر کے وضاحت کر دی۔ مثلا جناب شیخ نے فصوص الحكم میں مرتبہ جمع تشبہ و تنزیمہ كو اعلیٰ ترین قیام مقعد صدق كرير فرمايا ٢٠ وشبه ونزيه وقم في مقعد الصدق (ترجمه) آب نے اس کی تصحیح میں مکتوب 79 دو سری جلد میں تحریر فرمایا

#### اصل عبارت

ثمره کفر طریقت تثبیه است و نتیجه اسلام طریقت تنزیمه هر قدر فرق که درمیان تثبیه و تنزیمه ست همال قدر فرق که درمیان کفرواسلام طریقت است طاکفہ کے جمع تثبیہ و تنزیمہ کردہ اند و آنرا کمال دانستہ اندال تنزیمہ نیزاز جملہ تثبیہ است کہ در نظر شان تنزیمہ در آمدہ است والا تثبیہ را چہ یارا کہ با تنزیمہ حقیقی جمع شودو در شعشعان انوار آل مضحل و ناچیز گردو۔

بلے ہر جا شود مهر آشکار سارا جز نمال بودل چہ چارا

کفر طریقت کا ثمرہ تثبیہ ہے اور اسلام طریقت کا نتیجہ تزیمہ جس قدر فرق کہ درمیان تثبیہ و تزیمہ کے ہے ای قدر فرق درمیان کفرہ اسلام طریقت کے ہے وہ گروہ مشاکخ جنہوں نے کہ تثبیہ اور تزیمہ کو جمع کیا ہے اور اس کو کمال خیال کیا ہے۔ درحقیقت وہ تزیمہ کو نہیں پاسکے جس کو انہوں نے تزیمہ سمجھا ہے واقع میں وہ بھی تثبیہہ ہی ہے ورنہ تثبیہہ کو کیا قدرت ہے جو تزیمہ حقیق کے ساتھ میں جمع ہو سکے اور اس کے انوار کی چک مضمل اور ناچیزنہ ہو جائے چنانچہ ضرب اس کے انوار کی چک مضمل اور ناچیزنہ ہو جائے چنانچہ ضرب الشل ہے کہ آفاب کے روبرہ ستارے نہیں چکتے۔ دوسرے یہ کہ آفاب کے روبرہ ستارے نہیں جو معارف و دوسرے یہ کہ آپ کے بعض کمتوبوں میں وہ معارف و مقالت عالیہ بیان ہوئے ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کو مخصوص طور پر مقالت عالیہ بیان ہوئے ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کو مخصوص طور پر

بلاشرکت دیگر اولیاء الله عطاء فرمائے ہیں۔ جیسے امامت سابقیت' خالصیت' تحلیصیت' اصالت اور قیومیت' مجددیت الف ثانی۔ دیگر کمالات نبوت و رسالت وغیرہ۔

## مكتوبات شريف كى ترديدات معددي

مکتوبات شریف کی تردید کرناتو دو سری بات ہے ان کا سمجھنائی بغیر لیافت کاملہ اور عنایت الهیہ ہر ذی علم کو دشوار ہے پھر تردید کرنا خواہ وہ غلط ہویا صحیح اور مشکل ہے تاہم بعض بعض مکتوب کی تردید ضروری لکھی گئی اور اس کے دو باعث ہوئے۔

ایک یہ کہ آپ کا ایک مرید حسن خان افغانی آپ سے منحرف ہو کر کچھ مسودات مکتوبات شریف چرا کر لے بھاگا تھا۔ اس نے اس میں ترمیم اور تحریف کر کے متعدد نقول کر کے بغرض افوا عملید وقت کے پاس بھیج دیں جس نے دیکھا آپ سے غیر معقد ہو گیا۔ بعض بعض نے تردید بھی لکھی۔ مگر رفتہ رفتہ حسن خال کے واقعہ کا اور تحریف کا بھی لوگوں کو علم ہو تا گیا۔ جس جس نے تردید لکھی تھی۔ معذرت چاہی۔ پانچہ شخ فتح محمد فتح پوری چشتی اپنی کتاب مناقب العارفین میں چنانچہ شخ فتح محمد الحق کے صاحبزادہ مولانا نورالحق سے معلوم ہوا۔ کہ آپ کے مکتوبات شریف کے رد میں شخ نے رسالہ لکھا تھا۔ بحب ان کو حسن خان کی تحریف کا واقع معلوم ہوا تو انہوں نے معذرت جب ان کو حسن خان کی تحریف کا واقع معلوم ہوا تو انہوں نے معذرت

کا مکتوب لکھا حالا نکہ جناب مجدد رحمتہ اللہ اور شیخ پیر بھائی اور حضرت خواجہ کے مرید ہیں۔

ووسرا باعث یہ ہوا۔ کہ جب آپ کی ذات بابرکات سے کرامات ظاہرہ اور کمالات باہرہ کا اظہار ہوا اور ہر طرف نور سنت پھیلا۔ ظلمت۔ شرک و بدعت دور ہوئی۔ آپ کا عالمگیر شہرہ ہوا۔ بعض بے دیوں میں آتش حمد بھڑی۔ اور آپ کی کلام مجز نظام کی تردید میں کوشاں ہوئے محمد صالح مجراتی نے ایک رسالہ بنام اشتباہ لکھا اور محمد عارف اور عبداللہ سورتی کو اغوا کرکے ان سے بچھ روبیہ فراہم کرکے ساد محمد برزنجی مدنی کے پاس بہنچ کر اس سے بھی آپ کے متوب کا رو کھوایا اور اس کا ایراد البرزنجی نام رکھا گیا۔ اور قثاثی نے بعداوت آپ کے خلیفہ حضرت شخ آدم بنوری کے متوبات کے ردمیں ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام اسرار المناسک رکھا۔

#### ترویدات کے جوابات

ان تردیدات کے جواب میں بھی نمایت بسط و شرح سے کھے گئے۔ اگرچہ شیخ کے معذرت کر لینے کے بعد ان کے رسالہ کی تردید کی ضرورت باتی نہ تھی۔ لیکن مولانا وکیل احمد سکندر بوری نے اس کا جواب شانی بدید مجددید آور اشتباہ محمد صالح کا دندان شکن جواب انوار احمدید تحریر کیا اور اس میں ضمنا تشاشی کے رسالہ اسراء السناسک کا بھی

جواب دے دیا۔

ار ادالبرزنجی اگرچہ ایک نهایت ہی غیر معتبر اور بالکل ہی بے حقیقت رسالہ تھا۔ حرمین شریفین کے تمامی علماء نے اس کی صحت کی تصدیق پر مہریں کرنے سے کلیتہ انکار فرما دیا تھا۔ تاہم حضرت مولانا عبدالحكيم سيالكونى نے اس كامفصل جواب ديا اس كانام الكلام المنى في ار او البرزنجي رکھا۔ اور علامہ وفت شخ نورالدين محد بيك نے رد برزنجي میں ایک مفصل رسالہ لکھا۔ اس رسالہ کی صحت پر علماء حرمین الشریفین مثل عبدالله الافندي- يشخ احمد الهشمي- سيد اسعد المفتى المدنى الحنفي-امام العلى الطبرى المفتى الشافي- عبدالرحمن بن محد الصالح الامام المالكي-محمر بن القاصى الحنفي- شيخ حسن الحنفي مرشد الدين بن احمد المرشدي نے مهرين اور وستخط كئے۔ شيخ معظم عالم محترم سيد محمد آفندي اور شيخ الاسلام مفتی مکه معظمه مذهب حنفیه شیخ عبدالله آفندی عناقی زاده نے تقریبطیں الکھیں۔ ان کے مضمون کا عشر عشیر حاصل ہیا ہے کہ سینے صالح نے جو تحجراتی ہے یا اورنگ آبادی اور اس کے اتباع محمہ عارف بعد عبداللہ سورتی نے مکتوبات قدس آیات سے عالم ربانی عارف حقانی حضرت سینخ احمد سرمندی فاروقی میں سب کھھ تحریف اور کی بیشی کر کے عربی ترجمہ کرا کے مہمراہی ذر کثیرسید محمد برزنجی مدنی کے پاس رد لکھنے کی غرض سے بيج- برزنجي في علم نفساني رو لكهديات فوراً بي فاصل اجل عالم باعمل مینے نورالدین محربیک نے آپ کے اصل مکتوبات ہندوستان سے منگا کر

مقابله کیا تو ثابت ہوا کہ وہ اصل تحریف شدہ مکتوب سے اور در حقیقت ان کا کلام مجز نظام معارف اور حقائق کا گنجینہ اور شرائح اور احکام کا خزینہ ہے۔ ایسے کلام کی تردید صلالت بین اور گمرای ظاہر ہے ان کے مکتوب کو دستور العل قرار دیں۔

آب کے طریق کی تعلیم اور دیگر طریق سے فرق

اولیاء سلف کے سلوک سیر حسب ذیل ہے:

(1) سيرالي الند- أس مين عالم خلق- عالم امر- واحديث اور

وصدیت کی سیرہوتی ہے۔

(2) سیرفی الله- اس میں احدیث کی سیر ہوتی ہے جس کو آب

ا پی شخفین میں فرماتے ہیں کہ ریہ سیر حقیقتاً ظلال اساء و صفات کی ہے۔

(3) سيرعن الله بالله- اس ميس احديث في كثرت علق كي

طرف نزول کی سیرہوتی ہے۔

(نوف) مراد عالم خاق سے مخلوق تحت العرش عالم امر سے مخلوق نوق العرش ملائک وغیرہ واحدیت سے مفصل صفات اللی وحدت سے مفصل صفات اللی وحدت سے مجمل صفات اللی - احدیت سے ذلت محت ہے جو ہر قتم کے اعتبار سے منزہ ہے میں پانچ مرتبے ایک مرتبہ انسان جامع - مراتب ستہ کملاتے ہیں اور یہ مراتب محض اعتباری ہیں - ورنہ وہ ایک ہی ذات ہے جو قدم

سے امکان تک موجود ہے۔

آپ کے سلوک کی سیر حسب ذیل ہے:

(1) ولایت صغری یا ولایت اولیاء۔ اس میں سیرالی اللہ ہوتی ہے۔ نیزوہ سیرجس کو دیگر اولیاء نے دسیرفی اللہ سمجھا" ہے اور حقیقت میں وہ سیرظلال ہے۔

(2) ولايت كبرى يا ولايت انبياء اس ميں اصل اساء و صفات كى

سیرہوتی ہے جو اور طریقوں میں نہیں ہے۔

اس کے علاوہ اور 16 یا 17 مقام مفصلہ ذیل ہیں۔ جو قبل ذات بحت اس سلوک میں طے ہوتے ہیں۔

(1) ولايت عليا يا ولايت ملا تك (2) كمالات نبوت (3) كمالات

رسالت (4) کمالات اولوالعزمی اس کے بعد یا (5) قومیت اشیاء یا (6) حقیقت کعبہ (7) حقیقت قرآن (8) حقیقت صلوۃ (9) بعض لوگوں کو

حقیقت حکوم (10) معبودیت صرفه (11) عبدیت یا (12) خلت حقیقت

ابرابيميه (13) محبت حقيقت موسويه (14) محبوبيت ممترجه حقيقت محمريه

(15) محبوبیت ساذجه حقیقت احمد به (16) تعین حسبی (17) تعین

وجودی- اس کے بعد دائرہ لاتعین لینی ذات محت مع الصفات الشمانیته

الحقيقيته

آپ کی مرض الموت

شب رات 1033ھ کو آپ نے اپنی وفات کے متعلق ظاہر

فرمایا کہ ای سال میں ہوگی حتی کہ آپ عیدالفحی کی نمازے فراغت پاکر دولت مراکو تشریف لائے تواہیے خلفاء اور مریدین سے فرمایا کہ بموجب عدد عمر آنخضرت صلی الله علیه و سلم میری عمر بھی 63 سال ہو گ۔ اور اس کا وقت قریب آگیا ہے۔ آپ سب کو لازم ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول الله يرعمل كرت ربيل باليج جار روز كے اندر ہى آپ كو مرض ضیق النفس کا دورہ شروع ہو گیا۔ حتی کہ 12 تاریخ محرم 1034ھ موئی۔ آپ نے تعداد ایام باتیہ ظاہر فرما دی۔ اور ایک روز اینے والد ماجد کے مزار شریف کی آخری زیارت کو تشریف کے کئے اور در کی تک مراقب رہے اور اس قبرستان کے اہل قبور کے لیے بہت سمھے دعاء مغفرت فرمائی۔ اور وہال سے جد اعلیٰ حضرت امام رقیع الدین کے مزار پر تشریف کے محے اور اس طرح سے مراقبہ فرمایا اور وہاں کے اہل قبور کے کیے دعاء مغفرت فرماکر رخصت ہوئے اور دولت خانہ کو تشریف لائے حتی کہ 22 مفرکو آپ نے اسے مریدین اور صاجزادگان سے فرمایا۔ کہ الله پاک مجھ کو وہ سب مجھ عطاء فرما چکاجو بشرکو عطاکیا جاسکتا ہے بیرس كرمب پربهت برا اثر آپ كی جدائی كے پیدا ہونے كا ہوا۔ 23 مفركو آپ کے تمام لباس فقراء کو خیرات کر دیا اور مرض مذکور کاغلبہ شروع موا۔ وہ شب جس کے بعد آپ کا دصال موا۔ باصرار تمام آپ اٹھ کر بینے اور جو حقائق کہ منکشف ہوئے ہے۔ بیان فرمائے کہ میری ہمت کا مرغ آستان قدس تک پنجااور آواز آئی کہ بیہ حقیقت کعبہ ہے اس کے

بعد اور عروج ہوا۔ اور مقام صفات حقیقیہ تک پہنچاجو بوجود ذات موجود ہر بیل پھر میں شیونات ذاتیہ تک پہنچا۔ وہاں سے ذات محت تک پہنچاجو ہر فقم کے اعتبارات اور نسبتوں سے معرا ہے۔ اور گرد طلبت نے وہاں تک راہ نہیں یائی ہے۔

اس کے بعد ضعف کاغلبہ ہوا۔ تہجد کی نماز وضو کرکے کھڑے ہو کر ادا فرمائی صبح کی نماز بھی بھاعت پڑھی اور ہندی کا بیہ مصرعہ ورد زبان ہوا۔

آج ملاوا کے پیاسب جگ دیوال واد (ترجمہ) آج وہ دوست ملا۔ جس پر سب دنیا کو قربان کروں۔ پھراشراق کی نماز جمعیت کے ساتھ ادا کی اور تمام ادعیہ ماثورہ

پرا مران فی ماد بھیت سے ساتھ ادا فی اور مام ادعیہ ماورہ پر صفے رہے۔ اور مراقبہ میں مصروف ہو جاتے ہے۔ بستر پر اس طرح سے لیئے۔ سرشالی طرف منہ قبلہ کی طرف داہناہاتھ تھوڑی مبارک کے ینچے اور ذکر میں مشغول ہوئے۔ سانس کی تیزی کو صاجزادہ صاحب نے دیکھ کرعرض کیا کہ مزاح کیسا ہے۔ ارشاد فرمایا اچھاہے جو دو رکعت نماز پڑھ چکے بیں کافی ہے یہ تھم آپ کا آخری کلام تھا۔ اس کے بعد اللہ اللہ اللہ حاری تھا۔

آپ کاوصال اور عمر شریف

28 صفر 1034ه روز دو شنبه باسه شنبه کو بوفت اشراق داعی

اجل کو آپ نے لبیک فرمائی اور اس جمان فانی سے طرف عالم جاودانی کے رحلت فرمائی اور عمر شریف آپ کی 63 سال کی ہوئی۔ ان لله وانا البه داجعون۔

س کا چاروں طرف سے سرخ ہونا ہے۔ ای طرح سے کتاب شرح صدر میں ہے۔ آپ کو عنسل دیتے وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ دونوں ہاتھ مثل نماز کے قیام کے بستہ سے کئی مرتبہ عنسل دیتے وقت کھول دیتے مثل نماز کے قیام کے بستہ سے کئی مرتبہ عنسل دیتے وقت کھول دیتے مثل نماز کے قیام کے بستہ سے کئی مرتبہ عنسل دیتے وقت کھول دیتے مثل نماز کے قیام کے بستہ سے کئی مرتبہ عنسل دیتے وقت کھول دیتے مثل نماز کے قیام کے بستہ سے کئی مرتبہ عنسل دیتے وقت کھول دیتے عدد سنت آپ کو کفن دیا گیا۔

## آپ کامر فن اور اس زمین کی فضیلت

آپ کا مدفن شریف وہی گنبد ہے جس میں آپ کے بورے صاحبزادہ اکابرادلیاء حضرت خواجہ محمد صادق رضی اللہ عنہ مدفون ہیں اور یہ گنبد شریف ارض مبشرہ میں واقع ہے جس کی تفصیل تیسرے جو ہر میں مذکور ہوئی ہے۔ یہ گنبد شریف کچھ بردی عمارت نہیں ہے بلکہ وہ گنبد کہ جس میں آپ کے صاجبزادہ قوم ثانی یا ان کے صاجبزادگان مدفون ہیں کہیں وسیع اور رفیع ہیں۔ جس وقت کہ آپ کا جنازہ روزہ مبارک ہیں کہیں وسیع اور رفیع ہیں۔ جس وقت کہ آپ کا جنازہ روزہ مبارک مشرق تقریباً ایک ہاتھ ہے۔ فوراً صاجبزادہ صاحب کی قبر مبارک جانب عرب آپ

کی قبراطہر کھودی گئی اس میں آپ مدفون ہوئے وہی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

## بآب کے صاحبزاد گان اور صاحبزادیاں

آب کے سب سات صاجزادے اور تین صاجزادیاں تھیں: اكابر اولياء حضرت خواجه محمد صادق رضى الله عنه آب 1000ھ میں پیدا ہوئے۔ تھوڑی ہی عمر میں علوم ظاہر و باطن میں کمال طاصل کیا۔ آپ کی ذات بابر کات میں انواع و اقسام کے فضائل جمع شقط- بتاريخ 9 ربيع الاول روز دو شنبه بعمر 18 سال .علالت وبائي وصال فرمايا - متعلق وفات واقعات عجيبه پيش آئے ان كى تفصیل دیگر کتب میں مندرج ہے اس وقت تک آپ کانام نامی وبائی بیار بول ہیضہ و طاعون کے لیے تقش محرب ہے۔ آب اس گنید مبارک میں مدفون ہیں۔ جس کی تفصیل اوپر مندرج ہے۔ آپ كى اولاد ميں صرف ايك صاجزادہ ينتخ محر يقے۔ خزيلته الرحمته حضرت خواجه محمد سعيد رضي الله عنه آب 1005ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ بھی علوم ظاہری و باطنی میں مثل برادر معظم کے کامل و مکمل تھے۔ تاریخ 27 جمادی الثانی 1070ھ آپ کا وصال ہوا۔ اس مقبرہ میں بجانب مشرق آپ مدفون موے۔ اور آپ کے لیے بھی جگہ مثل حضرت والد بزرگوار

روضہ شریف میں وسیع ہو گئی تھی۔ آپ کے آٹھ صاجزادے اور یانچ صاجزادیاں تھیں۔

(1) شاه عبدالله (2) شاه لطف الله (3) مولوى فرخ شاه (4) شيخ

سعد الدين (5) شخ عبد الاحد (6) شخ خليل الله (7) شخ محمد يعقوب (8) شخ محمد تقي-

(1) بی بی صالحہ (2) بی بی فاطمہ (3) بی بی شاکرہ (4) بی بی اشرف

النساء (5) في في فخرالنساء \_ ين المناه و النساء و النساء

(3) عردة الوقتی حضرت خواجہ محد معصوم قیوم فانی رضی اللہ عنہ۔ آپ 700 ه میں بمقام بی پیدا ہوئے آپ بھی علوم ظاہر و باطن فرید دہراور وحید عصر تھے۔ بعد والد برزگوار آپ ہی کو منصب قیومیت سے مرفرازی بخشی کی۔ بتاریخ 9 رہیے الاول 1079 ھ آپ کا وصال ہوا۔ ایک عظیم الثان گنبد میں آپ کا مزار شریف ہے اور اس کے قریب ایک رفیع البنیان مسجد بھی ہے۔ جو آپ ہی کے نام نامی سے موسوم ایک رفیع البنیان مسجد بھی ہے۔ جو آپ ہی کے نام نامی سے موسوم ہے۔ آپ کے چھ صاجزادے تھے۔

1- حضرت بنيخ محمد صبغته الله ولادت 1032ھ وفات 8 رہيج الثاني

1120ھ مزار شریف روضہ مبارک حضرت قیوم ثانی میں ہے

2- حضرت مليخ حجته الله محمد نقشبند فاني قيوم فالث ولادت ماه زيقعده

الله وفات 9 محرم 1115ه مزار شریف ایک گنبد بزرگ

واضح ہو کہ حضرت خواجہ محمد زبیر قیوم رابع آپ کے صاحبزادہ حضرت شیخ ابوالعلی کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ گویا آپ کے بیرو ہیں۔ بیرہ ہیں۔

- 3- حضرت خواجہ محمد عبید اللہ معروف بہ مروج الشربیعتہ ولادت کم شعبان 1037ھ وفات بتاریخ 19 ربیع الاول 1083ھ مزار شریف روضہ مبارک حضرت قیوم ٹانی میں ہے۔
- 4۔ حضرت خواجہ محمد اشرف ولادت 1048ھ وفات 1117ھ میں ہے۔
- 5۔ حضرت خواجہ بیٹنے سیف الدین معروف بد محی الستہ ولادت معروف برائے 26 جمادی الاول 1096ھ مزار شریف ایک گنبر کلال میں بجانب جنوب واقع ہے۔
- 6۔ حضرت شیخ محمد صدیق معروف به مقبول اللہ ولادت 1059ھ وفات 1130ھ میں مزار شریف علیحدہ مقبرہ میں روبروئے مسجد حضرت قیوم ٹانی واقع ہے۔
- 4- حضرت خواجه محمد فرخ رضی الله عنه آب نے بعمر 15 سال بحالت طالب علمی وصال فرمایا۔
  - 5۔ مصرت خواجہ محمد علیلی آپ نے بعمر 8 سال وصال فرمایا۔
- 6۔ حضرت خواجہ محمد اشرف آپ نے بعمر 2 سال وصال فرمایا۔
- 7۔ حضرت خواجہ شیخ محمد بیکیٰ آپ کی ولادت 1024ھ میں ہوئی اور بتاریخ 27۔ جمادی الثانی 1096ھ وصال فرمایا۔ مزار شریف روضہ

مبارک حضرت قیوم اول کے بجانب غرب ایک گنبد میں ہے آپ کے تین صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھی۔ (1) شیخ ضیاء الدین یوسف (2) شیخ زین العلدین (3) شیخ محمہ

امام- صاجرادي في في زيب النساء-

د تعید بانو (2) بی بی خدیجه بانو- (3) بی بی ام کلنوم سب نے طفولیت میں وفات بائی-

## المستراث المستراث المستراث المستراث المستراث المستراث المسترات المستراث الم

آپ کے خلفاء بے شار ہے۔ بموجب عدد سین عمر شریف آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف 63 خلفاء کا ذکر کیا جاتا ہے پس باسشنائے حضرت خواجہ محمد عیسی اور خواجہ محمد اشرف ملیمما الرحمتہ آپ کے پانچوں صاجزادگان معروح خلیفہ ہیں (6) مولانا میر محمد نعمان اکبر آبادی (7) شخ حمید بنگالی (8) شخ عبد المحیشی حصاری (9) شخ نور محمد فتنی (10) شخ مزل پورپی (11) شخ نور محمد بماری (12) شخ صامہ بماری (13) مولانا فرخ حسین (14) سید باقر سارنگ پوری (15) سید محب اللہ مانک پوری (16) سید حسین مانک پوری (16) مولانا شخ عبد المادی بدایونی (18) مولانا شخ طاہر لاہوری (19) مولانا شخ طاہر اللہ بدخشی (21) طاہر لاہوری (19) مولانا صادق کالجی (20) مولانا محمد ہاشم خادم (24)

خواجه محمد ہاشم برہانپوری (25) شیخ فضل اللہ برہانپوری (26) مولانا حمید الدين احمد آبادي (27) حاجي حسين (28) شيخ داؤد سانکي (29) مولاناغازي تشجراتی (30) خواجه محمد صدیق الکشمی الدبلوی (31) شیخ بدیع الدین سهار نپوری (32) شیخ احمد دیوبندی (33) شیخ عبدالقادر انبالوی (34) شیخ محمه حرى (35) ينتيخ سليم البنوري (36) ينتيخ آدم البنوري (37) مولانا بدرالدين السرندي (38) شيخ خصر الهلول يوري (39) مولانا محمه يوسف سمرقندي (40) مولانا عبدالغفور سمرقندي (41) مولانا محرصالح الكولاني (42) ينتخ كريم الدين بابا حسن ابدالي (43) حاجي محمد ذكني (44) مولانا يار محمد قديم طالقاني (45) مولانا يار محمه جديد طالقاني (46) صوفي قربان القديم (47) صوفي قربان الجديدار تنجي (48) مولانا محمد قاسم على (49) شيخ حسن البركي (50) شيخ يوسف البركي (51) ينتيخ عبدالرحيم البركي (52) مولانا صغيراحدُ الرومي (53) شيخ عبدالعزيز النحوى المغربي (54) شيخ على المحقق المالكي (55) شيخ زين العابدين (56) شيخ على الطبرى الشافي المكي (57) شيخ احمد استنبولي (58) فقيه عثان الممنى الشافعي (59) سيد مبارك شاه بتخاري 60) مولانا حسن بتخاري (61) قاضى تولك بخارى (62) شيخ المحدث عيسے المغربی (63) شيخ محد مدنی

wally of the main of the wall of the time of the

قصيره در منقبت حضرت مجد دالف ثاني ازمولف! يلا دے ساقيا ساغر محدد الف ثاني " كا كه مول مشاق مين كيسر مجدد الف عاني "كا یلا دے وہ مئے عرفان کہ زائل ہو خوری جس سے ربول مخمور تامخش مجدد الف ماني " كا رب نام و نشان میرا نه میه دات و صفت یاتی رہے باقی سرخ انور مجدو الف مانی " کا من ورج کوہر استی وہ برج مر عرفانی جہاں میں نور ہے۔ گھر گھر میرد الف عانی " کا عوام ان کے اشارہ سے سے خاصان حق کیدم سے مخصوص اک جوہر مجدد الف عانی" کا ا كرامات ان كى بين لا كھول عيال ہے جملہ عالم بر بنانا قطب و غوث اکثر مجدد الف مانی " کا جناب غوث اعظم سے خبر دی ان کی آمد کی ند الهو كا كوتى بجي بمسر مجدد الف الى "كا منا دی شرک کی ظلمت کیا اسلام کو روش طریقتہ سب میں ہے بہتر مجدد الف راتی ہے کا مریدان کے مرادیں پوری کر دیتے ہیں اکدم میں

رقم ہو مرتبہ کیوں کر مجدد الف ٹانی" کا میں میں برسوں کا رستہ کرا دیتے ہیں طے بل میں ہے وجہ اللہ رخ انور مجدد الف ٹانی" کا سراسر سنت بیضا ہے ان کا راستہ احمد طریقتہ دیکھنے چل کر مجدد الف ٹانی" کا طریقتہ دیکھنے چل کر مجدد الف ٹانی" کا

#### اسطا

رکھا دے اے خدا روضہ مجدد الف ٹائی "کا کہ ہوں مدت سے پیش شیدا مجدد الف ٹائی "کا امام علم ربانی علیم سر پنائی بیال کس منہ سے ہو رتبہ مجدد الف ٹائی "کا جناب غوث اعظم " نے کما ایک دن بجے ڈنکا مجدد الف ٹائی "کا محدد الف ٹائی "کا محدد الف ٹائی "کا حدیثوں میں بیاں آیا مجدد الف ٹائی "کا خدا کے دوست ہیں وہ اور سول اللہ کے نائب خدا کے دوست ہیں وہ اور سول اللہ کے نائب شہنشاہوں کو کیا نبیت ہے اس در کے گداؤں سے شہنشاہوں کو کیا نبیت ہے اس در کے گداؤں سے گرکہ ان کے سرید ہے سایہ مجدد الف ٹائی "کا کا شہنشاہوں کو کیا نبیت ہے سایہ مجدد الف ٹائی "کا کا شہنشاہوں کو کیا نبیت ہے سایہ مجدد الف ٹائی "کا کا کہ ان کے سرید ہے سایہ مجدد الف ٹائی "کا

خودی کے نشہ کو کھو کر خدا کو یالیا اس نے كه جس نے بي ليا پاله مجدد الف الى "كا شریعت اس میں کامل نے طریقت اس میں حاصل ہے طریقہ ہے در بیٹا محدو الف مانی " کا انا الحق كمه المح بعض مشائخ جوش وحدت ميں ممی نے ظرف کب یایا مجدد الف ثانی " کا بلائے خم کے خم اسے کیا مست والست آخر نه به کا کوئی متوالا مجدد الف ثانی " کا ندیم حق نے وہی ہے جو رکھے اسرار سریستہ میں ہے راستہ سیدھا مجدد الف ٹانی " کا طریق احمی ہے احمد مرسل نے بخشا اولیں اولیں اولیت مند ہے رہے محدد الف مانی الا کا موسے وہ مند آرائے ولایت ظاہر و باطن الم نشرح بنا سينه مجدد الف عاني " كا ملا شجر طريقت كالمبم صديق راله و حيدر راله كا نسب فاروق اعظم من الله كا مجدد الف عاني "كا حیا و علم عثانی را شد کیاحق نے عطا ان کو بنا احمد مسمى كيا مجدد الف ثاني " كا طریق صابری میں ہیں وہ سجادہ اب وجد کے

تکھوں گا کیا رتبہ اعلیٰ مجدد الف ٹانی " کا طریق قادری کا قیض یایا شه سکندر الف ثاني " كا ہے جامع مشرب والا مجدد طريق نقشبندي مين فيوض خواجه بنا ہے سینہ گنجینہ محدد خلیفہ اور بھی ہیں خواجہ باقی باللہ " کے عاتي " كا ي فزول يايا الف وقائق سے ہوئے واقف حقائق کے ہوئے کاشف عانی " کا رب حصر مجدد الف جھلک سے اک بھی کی ہوئی موی ازخود رفتہ الف ثاني " كا بحت نظاره مجدد نگاہ فیض سے دیتے ہیں وہ جذب و سلوک اک سكر و صحو سب سيجا مجدد الف نے انوار ولایت وکھے جلوه الني كا مجدد الف

### Marfat.com

الضاقصيره درمنقبت حضرت مجد دالف ثاني مصنفه جناب قاضي مولوي مرزامجر عبدالرحيم بيك صاحب سأكن ضلع سمنلورعلاقه مدارس خليفه حضرت مولف in the state of the state of the state of تعالی اللہ کے یارا ہے آنخضرت کی مدحت کا ہے۔ نام یاک شخ احمد کل باغ ولایت کا کہ ہے وہ کوہر مکتا خدا کی بحر قدرت کا لطیفہ ہے رسول اللہ کی تور بشارت کا وہ ہے قطب زمال بل قطب اقطاب زمانہ ہے ستارہ ہے درخشال وہ سائے نور وحدت کا شہ غوث الوری کے تور حضرت کر نظر کر کے عطار فرما ویا ملے ہی ۔ سے رفرقہ خلافت کا لیں ان کا دوست مومن ہے عدد انکا منافق ہے ہے سے قول ولی اللہ ولی رب عرت کا جمال یا یا مارک بین شنشاه دوعالم کے وہاں مدیق آگبر کا سر شاہ صدافت کا قدم مدیق اکبر بناشد بر نمایت لطف و خوبی سے

جھکا سر ہے مجدد آفتاب ذی جلالت کا نسب ملتا ہے ان کا حضرت فاروق اعظم مناتشہ ہے جہاں کے بادشاہوں یر اثر ہو جن کی دہشت کا کرے ظاہر میں شرع یاک کی شخفیق اور تصحیح طریق باطنی سے بھی مٹایا رخ صلالت کا ہے نبست آپ کی اقدم سبی پیروں کی نبست ہے ہیہ درجہ خاص ہے صدیق اکبر ذی وجاہت کا کیا وہ شاہ ہے۔ شمع حریم کبریائی تک كه تقا وه مقتد اقطاب اور ابل ولايت كا طریقتہ آب کا نور نبوت اور ولایت ہے ا صحابہ تابعین کا اور سرکار رسالت کا كيا الحاد و بدعت اور ضلالت كو جدا دي سے معاون شرع نبوی کا طریقت اور حقیقت کا تھا جب دین نبی گرداب بحر علم عقلی میں کیا۔ دربند کمد مجرد کافر کی شرارت اکا یا رہے تابال اخیر الف ٹانی تک طریقہ ہے ہے کیونکر دور حق کو اس زمال تک انکی صولت کا ج

The first the state of the second

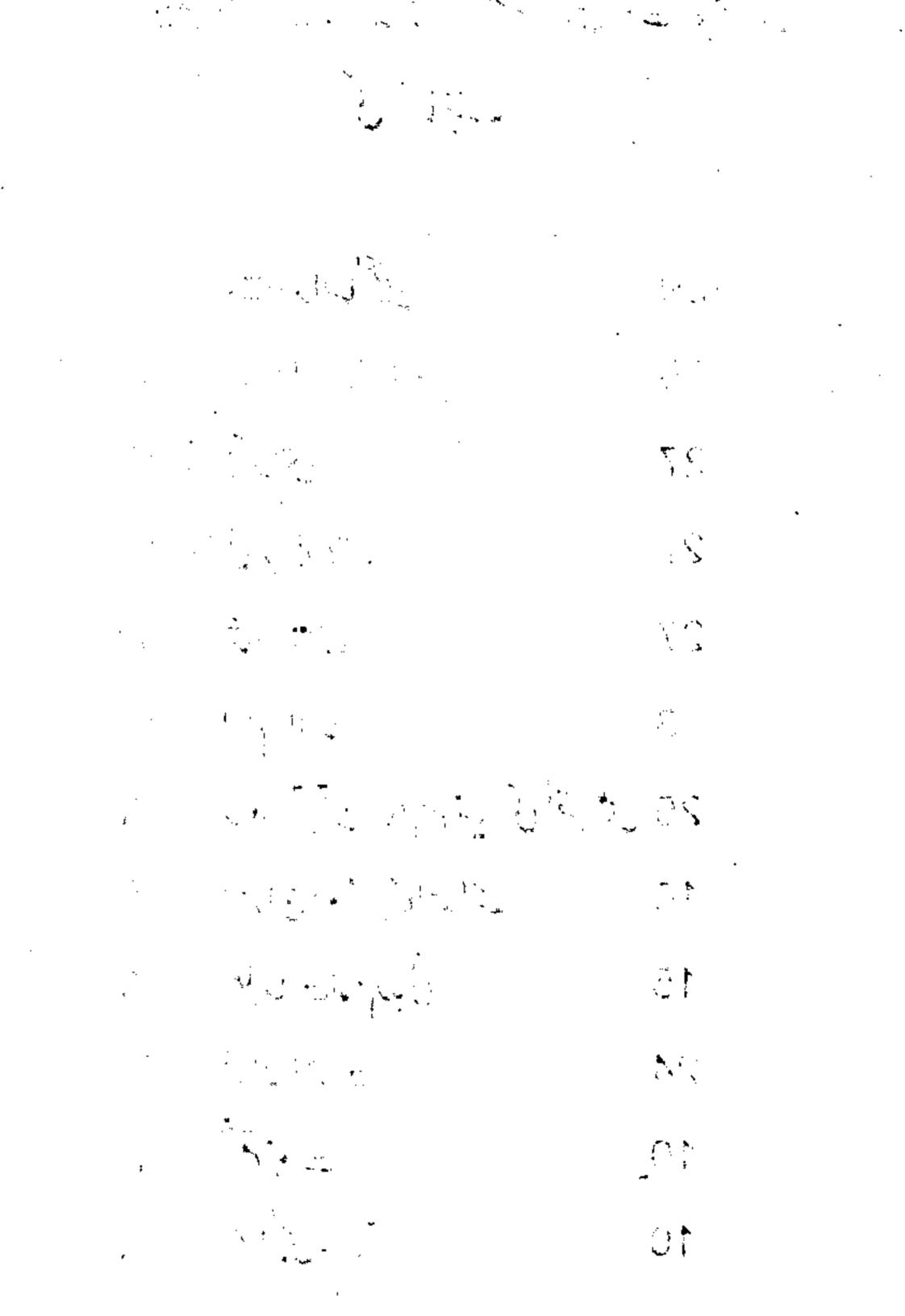

# مفکر اسلام حضرت علامه محمد کریم سلطانی دامت بر کامهم العالیه کی تصانیف

| 150       | مقاصدالسالكين                    | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|
| 75        | وعاعبادت كاجوهر                  | ☆                            |
| 27        | ذ کر البی                        | ☆                            |
| 27        | قيصر عار فال                     | ☆                            |
| 27        | شاه جيلال                        | ☆                            |
| 8         | اسم جلالت                        | ☆                            |
| لر میں 25 | حافظ قر آن 'امام الا نبياء كي نظ | ☆                            |
| 10        | معراج مومن كالبتدائيه            | ☆                            |
| 15        | تعليمات امام رباني               | ☆                            |
| 24        | خزانه آخرت                       | ☆                            |
| 10        | ختم نبوت                         | ☆                            |
| 10        | علم النبي عليك أ                 | ☆                            |

فقهه العصر حفرت قبله فتى محمل ملن صاحب دامت بركاتهم العاليه كى تصانيف

